# ا الماميات مجدد قرن ثاني

مولانا عبلالسبحان ناخدا ندوى مدنى



المنتيال المنتفادة المنتفا

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

## طبع اول ربيع الاول ١٣٣٧ إه مطابق جنوري ١٠١٠ ع

كتاب : امام شافعيّ - مجد د قرن ثاني

مولا ناعبدالسجان ناخدا ندوى مدنى

صفحات :

۲۰۰/رویتے قيمت

#### ملنے کے پتے :

مجلس تحقيقات ونشريات اسلام ،ندوة العلماء بكهنؤ

🖈 مكتبه ندويه، ندوة العلماء بكهنؤ 🌣 مكتبه اسلام، گوئن روژ بكهنو

🖈 الفرقان بكد يو، نظيراً باد بكھنؤ 💮 🌣 حرمين بكد يو، كچهرى رود بكھنۇ

### نــاشر: سيداحمة شهيدا كيذمي دارعرفات، تكيكلال،رائير يلي (يويي)

# من فليرسي الص

| میں                                   | مقدمه                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| پاکیزه بحپین                          | پیش لفظ                                    |
| 💸 دوسراباب 💸                          | عرض حال                                    |
| امام ما لک کی خدمت میں                | 💸 پھاباب 💸                                 |
| (~~~~~)                               | امام شافعیؓ ولا دت اور بحیین کےحالات       |
| پېراغلمی طو مل سفر                    | (mr-rm)                                    |
| مدينة الرسول (علبالله) كى طرف ٣٧      | امام شافعی رحمة الله علیه کاعهد ۲۳         |
| مدینه کے شب وروز ً                    | حجاز وعراق علم کے دوبنیا دی مرکز ۲۴        |
| یمن کاسفراورسر کاری فر مهداری ۴۲      | سياست وتدن                                 |
| 💸 تیسرا باب                           | ولادت، نام ونسب اورابتدائی تعلیم . ۲۵<br>م |
| عراق كاعلمي وانقلا بي سفر             | والده محتر مه                              |
| (ar-rr)                               | پیدائش<br>بیین                             |
| ہارون رشید کے دربار میں 60            | چىق                                        |
| فقيه عراق امام محمد رحمة الله عليه ٢٦ | الله های رستدا<br>تعلیم کی ابتدا           |
| سفرعراق کے ثمرات                      | ملمی مشاغل                                 |
| ہارون رشید کا تاثر                    | تاریخ عرب، ادب و شاعری کے میدان            |

|         | سرزمین مصرمیں            |
|---------|--------------------------|
|         | مصرمين علمى انقلاب       |
| ۷۳      | سرزمین شام میں           |
|         | ممرمیں آپ کے شا          |
| رض ۷۷   | تصنيف وتاليف كيغ         |
| ۷۸      | مصری مصروفیات            |
| ∠9      | علمى مجالس               |
| ۸٠      | علاءعصر کی حاضری.        |
| ۸۱      | علمی ذوق                 |
| ن ۸۲    | صحيح علم كى ترغيب وتلقير |
|         | قیام مفر کے ثمرات        |
| ں باب 🌑 | یباتما                   |
|         |                          |
| ت میں   |                          |
| (94-    | ٠٨٨)                     |
|         | شام زندگی                |
| ۸٩      | مرض کی شدت               |
| 9+      | وینی حمیت                |
| 91      | وفات                     |
| ۹۳      | منامات وبشارات           |
| ع؟ ۵۵   | كياإمام شافعى شهيدهو     |

| سرزمین مصرمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 💸 چوتھا باب 💸                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| مصرمین علمی انقلاب                   | امام شافعیؓ کی اجتہادی شان                                                   |
| سرزمین شام میں                       | (47-54)                                                                      |
| مصرمیں آپ کے شاگر د 24               | مىجد حرام میں حلقه                                                           |
| تصنیف د تالیف کی غرض ۷۷              | حضرت سفیان بن عینیه کا تاثر ۵۴                                               |
| مصر کی مصروفیات۸                     | الرساله كي تصنيف                                                             |
| علمی مجالس                           | 💸 پانچواں باب 💸                                                              |
| علماءعصر کی حاضری ۸۰                 | عراق کا دوسراا ہم سفراوراس کے                                                |
| علمی ذوق                             | وسيع الزأت                                                                   |
| صحیح علم کی ترغیب وتلقین۸۲           | (2+-43)                                                                      |
| قیام مصر کے ثمرات ۸۵                 | سفر کا مقصد                                                                  |
| 💸 ساتواں باب 💸                       | عراق کے حالات                                                                |
| جواررحمت میں                         | اہلِ عراق کی محبت                                                            |
|                                      |                                                                              |
|                                      | عراق پرآپ کےاثرات ۲۷                                                         |
| (۸۸–۹۷)<br>شام زندگی۸۸               | عراق پرآپ کے اثرات ۲۷<br>سفر عراق کے ثمرات امام نووی کے الفاظ                |
| (9∠-AA)                              | i .                                                                          |
| (۸۸–۹۷)<br>شام زندگی۸۸               | سفرعراق کے ثمرات امام نووی کے الفاظ                                          |
| (۸۸–۹۷)<br>شام زندگی۸۸<br>مرض کی شدت | سفرعراق کے ثمرات امام نووی کے الفاظ<br>میں                                   |
| (۸۸–۹۷)<br>شام زندگی                 | سفرعراق کے شمرات امام نووی کے الفاظ<br>میں                                   |
| (۸۸–۹۷)<br>شام زندگی                 | سفرعراق کے ثمرات امام نووی کے الفاظ<br>میں                                   |
| شام زندگی                            | سفر عراق کے شمرات امام نووی کے الفاظ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

قديم عربي قصے كهانياں اور حكايات . ١٢٢ 🌋 آثھواں باب 🕻 مختلف طبقات كااعتاد ..... ۱۳۲ امام شافعیؓ اور حضرات ائمہ ثلاثہؓ (115-91) 🦠 دسواں باب 🔊 علوم شريعت (IMM-180) علوم قرآن ..... ١٢٥ امام شافعی پرالله تعالی کافضل خاص . ۱۲۵ قهم قرآن ..... اشنباط کی صلاحیت..... جيت اجماع پراستدلال..... قرآن كريم سے والہانة علق ..... ١٣٣١ سندقرآت ..... علوم قرآن کی اشاعت ..... (1rr-11r) علم حدیث ..... سنت کے علمبر دار ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ ا امام محمر بن الحن سے اختلاف ..... ۱۳۸

محدثین پرآپ کا حسان ..... ۱۳۹

احادیث بروسیع اور گهری نظر سب ۱۳۲

حدیث رسول کی عظمت ...... ۱۳۳۳

محدثین سے گہراتعلق ...... ۱۴۵

فقهی مسائل میں محدثین کار جحان .. ۱۳۶

شان تفقه ..... ۱۳۹

## امام ابوحنيفه رحمة التُدعليه ...... 99 امام ما لك رحمة الله عليه ..... ١٠٢ امام احمد بن خنبل رحمة الله عليه .... عوا اصحاب حديث مين امام شافعي كالتعارف استاذیه محبت ۱۱۰ فقهی معاملات میں رجوع ...... ۱۱۲ 🧶 نوال باب 🕻 جامع الكمالات علم اورآ داب علم ..... ۱۱۳ جدّ وجهداورصبر ..... تواضع ادر جامعیت ..... کاا قربانی وقدر دانی .....۱۱۸ فناسّيت ........... 119 دوسرےعلوم میں امتیاز ..... ۱۲۱ تاریخ کاعلم .....ا۱۲ علم الانساب.....ا ۱۲۱

| الحادوزندقه الحادوزندقه                                                                                                                             | فقه کی بنیاد ۱۵۰                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| تشکیکی ذہن                                                                                                                                          | بچین کی ذہانت کا ایک حیرت انگیز واقعہ ۱۵ |
| ائمهار بعه كاطرزنمل ٢١٠                                                                                                                             | شان تفقه برزور                           |
| امام شافعي كاكردار۵                                                                                                                                 | فقه باعث لطف وراحت ۱۵۵                   |
| اصحاب کلام کی مرغوبیت ۵ کا                                                                                                                          | اہل علم حضرات کااعتراف ۱۵۶               |
| آپ كا نقطه نظراور طرزعمل ١٤٨                                                                                                                        | فقهی مقام                                |
| معتر کہ اور بعض اہل کلام کے عقا کد کے پچھ                                                                                                           | علم كلام189                              |
| نمونےا۱۸۱                                                                                                                                           | دين كااصل مزاج ۱۵۹                       |
| ایک اصولی بات                                                                                                                                       | حقیقت ببندی                              |
| کا احداد داد                                                                                                                                        | حفرات صحابهٔ گامزاج۱۲۱                   |
|                                                                                                                                                     |                                          |
| گیار <b>عواں باب گ</b><br>ثان تحد ہد                                                                                                                |                                          |
| <del></del>                                                                                                                                         | خلفاءراشدین کاعبد۱۲۲<br>مفتوحه ممالک     |
| شان تجدید<br>(۱۸۵–۱۹۲)                                                                                                                              | خلفاءراشدین کاعهد۱۲۲                     |
| شان تجدید<br>(۱۹۵–۱۹۲)<br>تجدید                                                                                                                     | خلفاءراشدین کاعبد ۱۶۲<br>مفتوحهمما لک    |
| شان تجدید<br>(۱۹۲-۱۸۵)<br>تجدید<br>تجدیدکے مختلف میدان۱۸۲                                                                                           | خلفاءراشدین کاعبد                        |
| شان تجدید<br>(۱۹۲-۱۸۵)<br>تجدید<br>تجدید کے مختلف میدان۱۸۲<br>امام شافعی کی تجدیدی خدمات۱۸۷                                                         | خلفاءراشدین کاعبد                        |
| شان تجدید<br>(۱۹۲-۱۸۵)<br>تجدید<br>تجدید کے مختلف میدان۱۸۲<br>امام شافعیؓ کی تجدید می خدمات یا ۱۸۷<br>کتاب وسنت لازم ملزوم ۱۸۷                      | خلفاءراشدین کاعبد                        |
| شان تجدید<br>(۱۹۲-۱۸۵)<br>تجدید                                                                                                                     | خلفاء راشدین کاعبد                       |
| شان تجدید<br>(۱۹۲-۱۸۵)<br>تجدید                                                                                                                     | خلفاء راشدین کاعبد                       |
| شان تجدید (۱۹۲-۱۸۵) تجدید تجدید کفتلف میدان ۱۸۲ تجدید کوفتلف میدان ۱۸۵ شافعی کی تجدید کی خدمات ۱۸۷ تاب وسنت لازم المزوم ناصرالت المراکب ۱۸۹ تاب روک | خلفاءراشدین کاعبد                        |
| شان تجدید<br>(۱۹۲-۱۸۵)<br>تجدید                                                                                                                     | خلفاء راشدین کاعبد                       |

| دولتِ تقوی                          | <b>بارحواں باب گ</b><br>مختلف علوم وفنون |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 🕸 تيرھوالباب 🕻                      | (r.2-19m)                                |
| مكارم اخلاق                         | مناظره ۱۹۳                               |
| (r12-r+A)                           | مناظره کی غرض ۱۹۳۳                       |
| كمال علم اور كمال انسانيت           | امام شافعیؓ اور مناظرہ ۱۹۴۰              |
| ایک عجیب واقعه                      | طبیعت کی سلامتی ۱۹۵                      |
| احتياط وخود داري                    | فریق مخالف کےساتھ سلوک ۱۹۲               |
| خیرخوابی کی ایک زالی ادا ۲۰۹        | زبان واداب                               |
| سخاوت ودریاد کی                     | فضل البي                                 |
| رخ کی تبدیلی                        | عبارت پڑھنے کا انداز ۱۹۹                 |
| رسالت مآب هدار کے عش قدم پر ۲۱۱     | عربی زبان سکھنے کی تا کید                |
| مهمان نوازی اور حسن سلوک            | شعروشاعری                                |
| شاگردوں ہے محبت:ان کی حوصلہ افز ائی | آپ کی شاعری                              |
| rir                                 | دنياً کی حقیقت                           |
| كمزورطبقات برنظر ٢١٥                | سيادوست                                  |
| زہد دورع                            | صاحب عقل پر ہیز گار                      |
| جر پور م سے واڑنے ی خواہش ۲۱۹       | درس زندگی                                |
| 🧶 جودھواں باب 🕻                     | حقیقت محبت                               |
| شخصیت کے بچھ دکش پہلو               | ييام عزيمت                               |
| (rr*-ria)                           | داناويينا                                |
| حبّ رسول                            | i e                                      |

| ۲۳۲  | لاعلاج امراض             |
|------|--------------------------|
| ۲۳۲. | خودشناسی                 |
| ۲۳۲  | خودداری                  |
| ۲۳۲  | ز بدگی اصل بنیاد         |
| ۲۳۲  | ونیاسے رہائی             |
|      | فيضانِ كلام              |
| rmm  | بردباری                  |
| ۲۳۳  | ہائے رےانسان             |
| ۲۳۳  | عزت کی بنیاد،تقو کی      |
| سس   | علم ترقی کی بنیاد        |
| ۲۳۳  | فضُول گوئی کابار         |
| مسم  | رضاءالهی                 |
| ۲۳۳  | دنیا کی غلامی کا اصل سبب |
| ۲۳۴  | دل کی آزادی شهنشا ہی     |
| ۲۳۳  | دوی کاحق                 |
| ۲۳۳  | عقل لامحدودنهيں          |
| rra  | مقام علم                 |
|      |                          |
| ٢٣٦  | مراجع ومصادر             |
|      |                          |

| rr•         | عظمت صحابه           |
|-------------|----------------------|
|             | علماءاسلام كااحترام  |
| rrr         | مزاح                 |
| قعه ۲۲۳۳    | فراست كاايك دلچسپ وا |
| rra         | رقت قلبی             |
| rta         | نفاست                |
| rra         | اعتدال               |
| rry         | حسن عبادت            |
| rry         | صفائی کااہتمام       |
| rry         | بهادری وجرائت مندی   |
| rr <u>z</u> | حق گوئی              |
| rr <u>z</u> | لباس                 |
| rta         | حليه                 |
| rpa         | از واح واولا د       |
|             | تصنيفات              |
|             | اساتذه وتلانمه       |
|             | .1                   |



جهانِ حکمت (۲۳۱–۲۳۵)

بری صحبت سے پر ہیز ...... سب سے بواظلم ...... ۲۳۱ بلندی سے اتار نے والی چیز ...... ۲۳۳

## ٩

# مُقْكِلُمِّنَ

#### حضرت مولا ناسيد محمد رابع حسنی ندوی دامت بر کاتهم ( ناظم ندوة العلماء کیھنؤ )

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد، و على آله و صحبه الغر الميامين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، و دعا بدعوتهم أجمعين، أما بعد:

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجیدی حفاظت خود کرنے کا وعدہ فر مایا ہے، ارشاد فر مایا ،

﴿ انا نصن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ﴾ اس آیت میں قرآن مجید کا نام اس کی اہم صفت لفظ" ذکر ۔ " سے کیا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن مجید ذکر کے اس معنی کے اعتبار سے اللہ کی یاد اور توجہ دہانی کی صفت کا حامل ہے، اور یہ توجہ دہانی رب العالمین کے حکموں پر چلانا ہی حکموں پر چلانا ہی دین اسلام ہے، اس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کردہ طریقہ زندگی کی طرف سے توجہ دہانی کا بہت بڑاؤر بعہ ہے، اور اس کی حفاظت بورے دین کی حفاظت بنی ہوگا، جب اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو یہ دین قیامت تک تبدیلی کا شکار نہیں ہوگا، جب بھی اس میں کسی تبدیلی کا خطرہ پیش آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے یا بندوں ہوگا، جب بھی اس میں کسی تبدیلی کا خطرہ پیش آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے یا بندوں کے ذریعہ قرآن مجید کی رہنمائی میں دین کوخطرہ سے نکا لے گا۔

قرآن مجید جسے اللہ نے اپنے آخری رسول (میلاللہ) پر نازل کیا، وہ تلاوت کی جانے والی وحی الہی ہے،اسی کے ساتھ وحی غیرمثلو جو تلاوت نہیں کی جاتی ، وہ بھی حضور ( صالف) پر نازل ہوئی،اوروہ آپ کے قول وعمل کے ذریعیرسا منے آئی،وہ حدیث وسنت کہلاتی ہے،اوروہ ذ کر کی صفت بھی رکھتی ہے،اس طرح حدیث وسنت رسول ( صداللہ ) کی بھی حفاظت کا انتظام بھی قدرت الی کی طرف ہے ہوا، اور دونوں کی حفاظت سے ان کے تا قیامت ہدایت کا ذربعیہ ہونے کی صورت میں دین اسلام کی تکمیل بھی کر دی گئی ، کیوں کہ بید دونوں پورے دین کو ا بين دامن ميں ليے ہوئے جي،اس طرح ان دونوں كى حفاظت دين كى حفاظت ہے،اسى كي ساتهودين كي يحكيل بهي كردي كئي ب،ارشاد بواكه ﴿ أليوم أكملت لكم دينكم وأتسمست عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كميمل وين كماتح دوثول ذر یعوں کی حفاظت کے لیے رب العالمین کی طرف سے ایسے افراد پیدا فرمائے جوقر آن مجید وحدیث رسول سے حاصل کروہ مسائل واحکام کوشیح طور پرسمجھ کر دین پرعمل کرنے والوں کو مطلو بہمعلو مات مہیا کردیں، دین کے احکام کومعلوم کرنا اور اس کو بیجھنے کی کوشش کوقر آن مجید مين "تفقه في الدين" كها كياب، الله تعالى كاارشاد ب: ﴿ فلو لانفرمن كل فرقة طائفة ليتـفـقهـوا فـي الـديـن ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ﴾ تفقه في الدین کا بیتقاضہ دین اسلام کے اولین مانے والے حضرات بعنی صحابہ کرام کے بعد ملت کے متازترین علاء نے بحثیت ائمہ فقہ کے بورا کیا، کتاب وسنت کی روشی میں انہوں نے تفقہ کا پوراحق ادا کیااور دین وشریعت کے مسائل کو بہت غور وفکر علمی دیانت وامانت کے ساتھ واضح کیا،اس طرح قر آن مجید میں دی ہوئی تفقہ فی الدین کے حکم کی تعمیل کی ،اوراس تفقہ پر عمل کیا جس کواختیار کرنے کو کہا گیاہے، چنانچہ امت میں ایسے فقہاءاور علوم شریعت میں رسوخ حاصل کرنے والےلوگ اللہ نے بیدا فرمائے، جنہوں نے دین کودین کی تکمل صورت میں واضح کیاءاللہ تعالیٰ نے ان کوقر آن وحدیث سے واقفیت اور قر آن وحدیث کی رہنمائی کو صحیح طور پر سمجھنے کی ایسی توفیق دی کہ وہ دین کے احکام وہدایات کو امانت و دیانت کے ساتھ

پین کرنے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

دین کے فروعی مسائل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حسب ضرورت فرق کرنے کی جو گنجائش رکھی گئی ہے،اس گنجائش کو فقہائے امت نے اپنی فقہی سمجھ کے لحاظ ہے تعین کیا، اہم مسائل میں ہمارے ائمہ فقہ نے قرآن و حدیث سے احکام متنبط کیے، دین کے فروعی معاملات میں جن میںغور و تحقیق کی ضرورت تھی ،ان کے سلسلہ میں ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا، جوان ائمہ فقہ کی اپنی علمی ودینی صلاحیت استنباط کے لحاظ سے ہوا، بیاختلاف نا جائز اختلاف نہیں تھا، بلکہ اپنے علم وسمجھ کے لحاظ سے دی گئی استنباط کی گنجائش کے دائرہ کے اندر ہوا،جس کی گنجائش اللہ تعالی کی طرف سے ان کو حاصل تھی ، ان متند فقہائے امت میں جن كعلمى رسوخ اورتدين اورالله كى خشيت اورانابت كوسب في تسليم كيات، اورجوكه ﴿ السما يحشى الله من عباده العلماء ﴾ كى تجى تصوير ته، ان فقهائ امت ميس سے جا عظيم شخصیتیں زیادہ قابل تقلید قراریا ئیں،اورامت کے جمہور طبقہ نے ان کی اس حیثیت کوتسلیم کیا، اوران کے علم وتفقہ پراعتبار کیااوران جارائمہ میں سے کسی ایک کواختیار کیا، پیرجار حضرات امام ابوحنفيه، امام مالك، امام شافعي، امام احمد بن حنبل (رحمة الله عليهم) تهے، ان کےعلاوہ بھی کئی حضرات ہوئے ،لیکن ان چاروں کو جومقبولیت حاصل ہوئی وہ اس اعتبار سے دوسروں سے زیادہ رہی ،ان میں امام ابوحنیفہ اوران کے شاگر دوں کی تقلید کرنے والے دنیا کے برے حصہ میں تھیلے ہوئے ہیں،ان کے بعد امام شافعیؓ کی تقلید کرنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، پھرامام مالک اورامام احمہ بن حنبل کے متبعین کی تعداد ہے،ان جاروں ائمہ کو امت اسلامیہ کی اکثریت کی طرف سے تقلید حاصل ہوئی ہے، ان کے مماثل بعض دومرے ائم فقہ بھی ہیں، یہ بھی تقوی اور دینی علمی دیانت وامانت ،اور تبحرعلمی کے ساتھ تزکیہ میں بھی ممتاز ہوئے ،اوران کی تحقیق علمی اور تفقہ سے فائدہ اٹھانے والوں کی دینی رہبری سے امت مسلمہ کو بڑا فائدہ پینچ رہاہے۔

ان ائمُدار بعه میں سے حضرت امام محمد بن ادریس الشافعیؓ کی تقلید کرنے والوں کی تعداد

عالم عربی میں زیادہ ترمصروشام ، نجاز کے علاقوں میں اور ہندوستان ومشرقی ایشیا کے ملکوں میں عموماً ان کے ساحلی علاقوں میں آباد ہے ، اس طرح ان خطوں میں انہیں کے تحقیق کردہ احکام کو اختیار کیا جاتا ہے ، اور ان کی پوری قدر دانی کی جاتی ہے ، اور حضرت امام شافعی گاتھو کی و تفقه علمی میں جو مقام ہے اس کی بناء پر وہ اس قدر دانی اور محبت و عقیدت کے لائق بیں ، اللہ تعالی نے ان کو علمی لحاظ سے بوئی سجھ عطافر مائی تھی ، اور علم کے ساتھ اوب میں بھی وہ بیا اللہ تعالی نے ان کو علمی لحاظ سے بوئی سجھ عطافر مائی تھی ، اور علم کے ساتھ اوب میں بھی وہ برا خصوصی مقام رکھتے تھے ، اور مختلف علوم و فنون میں بھی ان کو برا ادر ک حاصل تھا ، وہ اپنی سابق ائم نہوں نے اظہار بھی فرمایا ، ان کی شخصیت نہایت متاز اور معتمد ہونے کے ساتھ ساتھ جس کا انہوں نے اظہار بھی فرمایا ، ان کی شخصیت نہایت متاز اور معتمد ہونے کے ساتھ ساتھ برئی خوش اخلاق اور خوش مزمایا ، ان کی شخصیت رکھنے والی تھی ۔

امام ابوصنیفہ اوران کے تلاندہ کے علمی ودینی مقام کے سلسلہ میں اردو میں خاصا کام ہواہے،امام شافعی کا قرض اردوزبان پر ہاتی تھا،خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے مغربی ساصل کے علماء میں سے عزیز القدر مولا نا عبدالسجان ندوی مدنی نے بیضر ورت محسوس کی کہ انہوں نے اپنے ان امام فقہ کی شخصیت کے مختلف گوشے اور امتیازی صفات کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے بڑی محنت اور تحقیق سے یہ کتاب تیار کی، اور اپنی مادر علمی '' جامعہ اسلامیہ'' ( بھٹکل ) کے بچاس سالتعلمی کانفرنس کے موقع پر پیش کی، یہ کتاب تقریباً و ھائی سوصفیات میں مرتب ہوکر سامنے آئی، اس کے ذریعہ اس عظیم امام فقہ کی عظمت کے مختلف پہلو سامنے آئے ہیں، جس کی ضرورت پہلے سے محسوس کی جارہی تھی،امید ہے کہ اس کتاب کے سامنے آئے ہیں، جس کی ضرورت پہلے سے محسوس کی جارہی تھی،امید ہے کہ اس کتاب کے دریعہ دین معلومات کی معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا، آور دین اسلام کی خواہاں حضرات کی معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا، آور دین اسلام کی حفاظت کا علمی سطح سے ذریعہ بننے والوں سے واقفیت حاصل ہوگی،اللہ تعالی قبول فرمائے اور نافع بنائے۔اور مصنف کے لیے مبارک فرمائے۔آئین!

محمد رابع حسنی ندوی (ندوة العلماء بکھنو)

## بيش لفظ

الله تعالی نے اسلام کو قیامت تک کے لیے بطور دین کے طے فرمادیا ہے اور اعلان كروياج: ﴿إِن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ اور بیاس کی حکمت ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے جب جب جیسے افراد کی ضرورت بڑی اللہ تعالیٰ نے امت میں وہ افرادمطلوبہ صفات کے ساتھ پیدا فر مائے، بعثت کے وقت جب قرآن مجید کانزول شروع ہوااوراس کا سلسلة تیس سال جاری رہااورآنخضرت (مینایش)اس کی توضیح وتشریح فرماتے رہے،اپنے مبارک اقوال ہے بھی،اعمال ہے بھی،جس کو ساری امت کے لیے اسوۂ حسنہ اور اسوۂ کاملہ بنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ؓ کی وہ جماعت تیار کردی جوآپ (ﷺ) کی زبان مبارک ہے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کومحفوظ رکھتی، ہیہ عربوں کی اس وقت بڑی خصوصیت تھی جو دنیا میں کسی قوم کو حاصل نہیں تھی کہ ان کوغیر معمولی یا داشت حاصل تھی، قدیم واقعات اوراشعار ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی نوک زبان تھے، جب انھوں نے آنخضرت (ﷺ) کے ہاتھ میں ہاتھ دیا توان کی قوت کا پیڅزانہ آخری نبی ( میلان ) کے لائے ہوئے نظام کے تحفظ میں تھا، اور اس کے ایک ایک نکتہ کو د ماغ میں محفوظ کرنے میں صرف ہونے لگا، بیآخری درجہ کی احتیاط تھی کہ وہ صرف معنی ہی نہیں بلکہ الفاظ کو بھی بے کم وکاست محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے،اوراس میں ان کی کامیا بی کی بڑی مثال یہ ہے کہ آنخضرت ( میلاللہ) نے جو مکتوبات شاہان عالم کے نام تحریر فرمائے وہ اِن حضرات نے اپنی باداشت سے نقل کیے اور وہ سینہ بسینہ نقل ہوتے ہوئے احادیث کی سیح کتابوں کی زینت ہے ،عرصۂ دراز کے بعد جب آنخضرت ( میدلائم ) کےاصل مکتوبات مختلف جگہوں سے حاصل ہوئے اور کتابوں میں نقل شدہ ان مکتوبات کوان اصل مکتوبات سے ملا کر دیکھا گیا توان میں الفاظ بھی ہو بہو دہی تھے جواصل مکتوبات میں تھے، بیران کی قوت حفظ کی ایک مثال ہے جس ہے اس کو ہر خاص وعام سمجھ سکتا ہے، پھر صحابہؓ کے بعد بھی جب تک پیلم ِ حدیث سینوں سے سفینوں میں منتقل نہیں ہوا، ان کی یا دداشت کے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کوسوائے فیصلہ الہی کے اور کسی چیز سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت امام زہریؓ فرماتے ہیں جو بات میرے کان میں پڑجاتی ہے وہ ککتی ہی نہیں، اس لیے میں بازاروں میں ہے گزرتا ہوں تو کان میں روئی لگالیتا ہوں۔اوراس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ ایک محدث کا بیہ ہے کہ وہ اپنی طالب علمی کے دور میں معجد نبوی میں تشریف لائے ،اس وفت وہاں دودرس ہورہے تھے،ان کوخیال ہوا کہ ایک درس میں بیٹھ جا کیں گئے تو دوسرے محدث کی حدیثیں رہ جا کیں گی، چنانچہ وہ دونوں کے درمیان میں بیڑھ گئے اور دونوں کی روایتیں بیک وقت سنتے جاتے تھے اور د ماغ میں محفوظ کرتے جاتے تھے، جب دونوں کے درس ختم ہوئے اور انھوں نے یکے بعد دیگرے دونوں کے شاگر دوں سے یا در کھی موئی حدیثوں کامذا کرہ کیا،توالفاظ کا بھی فرق نہیں تھا، پیچف اللّٰہ کی تو فیق اور آنحضور ( میریشوں ) کاایک بڑا مججز ہ تھا،اوریہ بات ایک دویا چندمحدیثیں تک محدود نہیں تھیں بلکہ اللہ نے اس کے لیے پیل رواں کی طرح اتنی بڑی تعدا دکو کھڑا کر دیا جس نے حدیث کی تحقیق تفتیش کے لیے مشرق ہے مغرب تک کا کونہ کونہ حیمان مارا، اور آپ ( ﷺ) کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جمله محفوظ ہو گیا۔

دوسرا مرحلہ ان حدیثوں سے ان مسائل کے استنباط وانتخر اج کا تھا جن سے امت کو سامنا کرنا پڑر ہاتھا، اور تمام حدیثوں کوسامنے رکھ کرنطیق وتو فیق کا کام، ناتخ ومنسوخ کی پہچان، پھر راجح ومرجوح کی تفصیلات اور اس کا مکمل جائزہ اور ان کی روشنی میں امت کے سامنے اس کے مغز کو پیش کرنے کا اہم کام تھا، اس کے لیے زبر دست ذہانت اور قوت استنباط کی ضرورت تھی، اللہ تعالی نے اس کے لیے دوسری صدی میں ایسے اذکیاء پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی ذکاوت اور وسعت علم سے کلیات سے ایک ایک جزئیہ کو کھڑگال کر رکھ دیا، جس کی طرف اچھے

ا پھے ذہینوں کا ذہن منتقل ہونا آسان نہیں تھا، اور اس کے لیے انھوں نے اپنی جان وتن کی بازی لگادی، ان اذکیائے عالم میں نمایاں ترین نام ان چاراماموں کے ہیں جن کی فقداس وقت ساری دنیا میں چل رہی ہے اور امت آج تک اس سے فائدہ اٹھارہی ہے، ان چاروں اماموں میں پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی ذہائت کا حال یہ تھا کہ امام مالک نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر بیستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کردیں۔ اور ان کی احتیاط کا کے بارے میں فرمایا کہ اگر بیستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کردیں۔ اور ان کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ ایک اسکہ کے استنباط کے لیے با قاعدہ مجلس غدا کرہ منعقد فرماتے، اس میں کیارعلاء جمع ہوتے ، احادیث پیش کی جاتی ، مسئلہ پرغور وخوض ہوتا، جس رائے پر اتفاق ہوتا وہ اختیار کی جاتی ، ان کے ای تفقہ اور علمی شان کا نتیجہ تھا کہ اکثر علاء نے اس حدیث کا ان کومصدا تی قرار دیا کہ: "لو کان العلم بالٹریا لنا لۂ رجل من رجال خارس" (علم اگر ثریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے رہنے والوں میں ایک شخص اس کو حاصل کرلے گا۔)

ان اماموں میں دوسرے امام مالک ہیں جن کے بارے میں سبہ متفق ہیں کہ وہ آنخضرت (صفائق )کے اس مبارک کے مصداق ہیں کہلوگ علم کی تلاش میں دور دراز علاقوں کاسفرکریں گےلیکن انھیں مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملےگا۔

ان میں تیسرے امام ابوعبداللہ محمد بن ادر لیس شافعیؒ ہیں ، جنہوں نے دونوں اپنے پیشرو امامول سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ اٹھایا ، اور چو تھے امام ٔ احمد ابن حنبل ؓ کے استاذ ہوئے ، اس طرح ان چاروں اماموں کاشجرہ علمی ایک دوسرے سے مربوط ہے ، ذیل میں اس کا نقشہ دیا جارہا ہے :

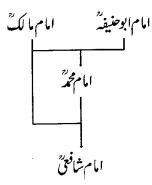

امام ما لک ؓ تو امام شافعیؓ کے محبوب ترین اسا تذہ میں ہیں، امام ابوحنیفہ ؓ ان کے استاذ الاسا تذہ ہیں،اوران کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں:

"الناس فی الفقه عبال علی أبی حنیفة" اورخودامام شافعی کی احتیاط کاعالم بیتها که این محبوب شاگردامام احراً سے فرماتے ہے، اگر تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو ضرور مجھے اطلاع کرنا تا کہ میں اس کی روشنی میں اپنی رائے قائم کروں۔ اور بیبھی ان کے تقوی اور غایت ورجہ احتیاط کی بات ہے کہ مصر کے آخری قیام کے دوران احادیث صحیحہ کے پیش نظر انھوں نے اپنی آراء تبدیل فرما کیں اور فقد شافعی کی یہ ستقل ایک اصطلاح بن گئی کہ ان کے قیام مصر کی اراء کو 'قول جدید' کہا جانے لگا۔

دوراول حفظ حدیث کا تھااورامت کواس کی ضرورت تھی کہ آپ جیرائی کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک علیہ معامل کا تھا، احادیث کے محفوظ ہوجانے بات محفوظ رہے، اور بیدوسرا دوراستباط واستخر اج مسائل کا تھا، احادیث کے محفوظ ہوجانے کے بعد بیامت کی سب سے بڑی ضرورت تھی کہ مملکت اسلامیہ کے حدود وسیع سے وسیع تر ہو رہے تھے، نئ نئ قومیں دین میں داخل ہور ہی تھیں، نت نئے مسائل کا امت کوسا منا تھا، اس کی بڑی ضرورت تھی کہ احادیث کے روشنی میں اہن مسائل کاحل پیش کیا جائے۔

یاللہ تعالیٰ کی حکمت اور تحفظ دین وشریعت کے وعدہ کی تکمیل تھی کہ پہلے مرحلہ پراللہ نے غیر معمولی قوت حفظ کرنے والوں کا ایک سیل رواں پیدا فرمادیا، اور دوسرے دور کے لیے ایسے ذہین اور نکتہ رس افراد پیدا فرمائے جنہوں نے ایک ایک حدیث سے بیسوں مسائل نکا لے اور نئے نئے مسائل کا امت کے سامنے مل پیش کردیا، اس کے دسیوں نہیں سیکڑوں واقعات ہیں جن کو پڑھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس طرح حفظ حدیث کے غیر معمولی واقعات پیش آئے، ای طرح استنباط واستخراج کے بھی ایسے غیر معمولی واقعات سامنے آئے ہیں جن کو سوائے حکمت ربانی اور مجزہ نبوی کے کسی اور چیز سے تعبیر کرنا مشکل سامنے آئے ہیں جن کو سوائے حکمت ربانی اور مجزہ نبوی کے کسی اور چیز سے تعبیر کرنا مشکل سے جو امام ذہبی گئے نے '' تذکرہ'' میں نقل فرمایا ہے:

امام شافعیؓ ایک مرتبدامام احمد بن حنبل ؓ کے گھر آئے ،امام صاحب کے بیچے کہتے ہیں کہ

ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد ہرنماز کے بعدامام شافعیؓ کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ''اےاللہ! محمد بن ادریس کوزندہ رکھ، قائم رکھ، ان کی عمر میں برکت دیے'۔ ایک مرتبہ بچوں نے یو چھا کہ اباجان! آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کیوں؟ انہوں نے کہا'' یَا اَبنيَّ! إِنَّهُ كَالشَّهُ سُسِ لِلدُّنْيَا وَالْعَافِيَة لِلْبَدَن ''اكِمرت بلطيفه يهيش آياكه ام ثافئ تشريف لے آئے ،تو گھر والوں نے سمجھا کہ گھر بیٹھے دولت ملی ، بڑی خاطر مدارات کی اور رات کو جب وہ کھانا کھاکےادر باتیں کرکے بستر پر لیٹے ،تو بچوں نے سوچا کہ والدصاحب بڑاوقت عبادت میں گزارتے ہیں، یہ تو ہمارے والد کے بھی استاد ہیں،ان کی تو بلک بھی نہیں گئے گی،رات بھرعبادت کریں گے، چنانچہانہوں نے لوٹا بھر کرر کھ دیا کہ رات کو آٹھیں گے، وضو کریں گے، عبادت میں مشغول ہوجائیں گے،لیکن وہ صبح تک سوتے رہے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل آئے اورانہوں نے اٹھایا، وہ اٹھے اور بے وضو کیے ہی نماز پڑھنے چلے گئے، اب تو ان کے یاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ یا اللہ! قصہ کیا ہے؟ لوٹا دیکھا تو ویبا کا ویبا بھرا رکھا ہے، بڑی حیرت کہ انہوں نے بے وضونماز پڑھی، اس زمانے میں اعتراض کرنے کا رواج نہیں تھا، جب وہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو امام احمد بن حنبل ہے امام شافعیؓ نے کہا کہ ابوعبداللہ !رات کوعجیب واقعه پیش آیا، جبتم مجھےلٹا کر گئے تو فلاں حدیث کی طرف ذہن چلا گیا، میں نے اس سے مسائل استنباط کرنے شروع کیے، رات بھر مسائل استنباط کرتار ہا، مسائل کی ایک برى تعداد بيان كرك فرمايا كداني مسائل استنباط كرچكاتها كه صبح بهوگئ

اس سے ایک طرف امام احمد گی عقیدت و محبت کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری طرف امام شافع گی عبقریت و ذہانت اور پھر للہیت اور امت کے لیے فکر مندی بھی جلوہ گرہوتی ہے۔
امام شافعی کو ائمہ کا ربعہ میں "و اسطة العقد "کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف امام ابوحنیفہ آور امام مالک کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگر دبیں تو امام احمد کے محبوب استاد، خاندانی اعتبار سے ائمہ اکر ام سے وہ تنہا ہیں جن کو آنحضرت ( عبی تقی است قرابت خاندانی حاصل ہے علم عربیت میں ان کی شان ائمہ فقہ میں خاص طور پر بہت بلند ہے، انھوں نے احادیث کے لفظ لفظ پرغور کیا ہے اور ان کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا ہے پھران کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقہ کیا ہے اور ان کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا ہے پھران کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقہ

حنی وفقہ مالکی کے جامع ہیں، دونوں کا انھوں نے مطالعہ کیا ہے اوران سے استفادہ کیا ہے۔

اس کی بردی ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ اردو میں اما مصاحب برکوئی بھر پور کتاب
تیار کی جائے ، ہمارے دیار میں بیرو کی کھی جوعرصہ سے محسوس کی جارہی تھی ، بیہ مقام مسرت
ہے کہ ہمارے فاضل دوست مولا نا عبد السجان نا خدا ندوی نے بیضرورت سعادت سمجھ کر
پوری کی ، انہوں نے بعث کل میں رہ کر فقہ شافعی کی تعلیم مکمل کی پھر دار العلوم ندوۃ العلماء میں فقہ حنی سے بھی استفادہ کیا ، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں فقہ مقارن کا با قاعدہ مطالعہ کیا ،
منی سے بھی استفادہ کیا ، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں فقہ مقارن کا با قاعدہ مطالعہ کیا ،
ہیں ، قرآن مجید کا انھوں نے گہرا مطالعہ کیا ہے ، اور ان کے کھتر س ذہن نے بہت کچھ اس
ہیں ، قرآن مجید کا انھوں نے گہرا مطالعہ کیا ہے ، اور ان کے کھتر س ذہن نے بہت کچھ اس
ہیں ، قرآن مجید کا انھوں نے گہرا مطالعہ کیا ہے ، اور ان کے کھتر س ذہن ہے ہیں اور ایک بین ، بین ہیں ، امام شافعی سے طور پر ان کو مجت وعقیدت ہے ، یقینا ان کے تلم بلند یا یہ خطیب بھی ہیں ، امام شافعی سے طبعی طور پر ان کو مجت وعقیدت ہے ، یقینا ان کے تلم بلند یا یہ خطیب بھی ہیں ، امام شافعی سے طبعی طور پر ان کو مجت وعقیدت ہے ، یقینا ان کے تلم بلند یا یہ خطیب بھی ہیں ، امام شافعی سے طبعی طور پر ان کو مجت وعقیدت ہے ، یقینا ان کے اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ۔ آمین !

بلال عبدالحی حشی ندوی دار عرفات تکیه کلال،رائے بریلی

# عرض حال

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على حميع الا نبياء والمرسلين ، وعلى خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين \_ أما بعد!

جوسدا بہار شخصیات تاریخ کے ہر دور میں مقبولیت و مجبوبیت کی انتہاء پر رہی ہیں ، ان میں ایک انتہاء پر رہی ہیں ، ان میں ایک انتہائی نمایاں نام امام شافعی کا ہے ، جن پر بلاشبہ پوری امت ناز کر سکتی ہے ، آپ ہی کی ہشت پہل شخصیت کا ایک خاکہ اس کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، شخصیت کی ہشت بہل شخصیت کے سامنے یہ کتاب ایک تعارف کی می حیثیت رکھتی ہے ، گویا ایک سدا بہار چن کے بچھ پھول چن لیے گئے ہیں تاکہ ان کی مہک سے اصل گلتاں کا ایک ہلکا سااندازہ قائم کیا جا سکے۔

جنوبی ہندوستان کی مغربی ساحلی پئی پروہ حضرات بکشرت آباد ہیں جواسلام کے اولین داعیوں کی اولاد واحفاد ہیں اور دین دعوت کا جذبہ لے کر ہی ان کے آباء ہندوستان کی سرزمین پروارد ہوئے تھے، اس لیے ان ہی حضرات کے قدوم میسنت لزوم کی برکتیں ہیں کہ ایک خاص قتم کی دینی فضا آج تک چلی آرہی ہے، اور لوگوں میں دین کے تعلق سے ایک جذباتی وابستگی کی کیفیت اب بھی نظر آتی ہے، اس پوری ساحلی پٹی پرامام شافعی کا مسلک رائج جنوباتی وابستگی کی کیفیت اب بھی نظر آتی ہے، اس پوری ساحلی پٹی پرامام شافعی کا مسلک رائج ہے، چونکہ امام شافعی حضرات انکمہ اربعہ میں تنہا ایسی شخصیت ہیں جونسبا ووطنا آسخضرت رہیں ، اس لیے یہاں جوقد یم عرب حضرات تشریف و مسلامی کی سے سب سے زیادہ قریب ہیں ، اس لیے یہاں جوقد یم عرب حضرات تشریف

لائے وہ بھی مسلکا شافعی ہی تھے، بالحضوص امام شافعیؒ کے دور کے بعد جوحضرات یہاں آ بسے وہ بھی مسلکا شافعی المسلک تھے اور جن حضرات کا آپ کے دور سے قبل آنا ہواوہ بعد والوں کے تاکثر سے خود بھی اسی مسلک کے حامل بن گئے ہوں گے۔

میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ اللہ کے فضل وکرم سے دیندار گھرانہ تھا، اس لیے بچپن بی سے کان اللہ ورسول ( میں لائے ) کے مبارک ناموں سے آشنا تھے، چونکہ مسلکا امام شافعی کی طرف انتساب تھا اس لیے اللہ ورسول ( میں لائے ) اور حضرات خلفاء راشدین اور حضرات اہل بیت بالحضوص حضرات حسین کے بعد جس شخصیت کانام بہت زیادہ سنتے چلے آئے وہ بلا شبہ امام شافعی کی ذات والا صفات تھی ، بچپن بلکہ دور طفولت کے معصوم و پاکیزہ جذبات کے ساتھ بینام اس طرح کھل مل گیا کہ جب بھی آپ کا نام آتا ول میں محبت وعقیدت کی لہرضر ورائھتی ، حالا نکہ اس وقت کچھ شعور نہیں تھا، اللہ رب العزت کے ضل سے وعقیدت کی لہرضر ورائھتی ، حالا نکہ اس وقت کچھ شعور نہیں تھا، اللہ رب العزت کے صاتھ محبت تعلیم کے لیے دینی میدان کا انتخاب ہواتو لا شعور کی طور پر ذہن میں جس ہستی کے ساتھ محبت وعقیدت کے جذبات شخصیت کے ساتھ شعور کی طور پر ذہن میں جس ہستی کے ساتھ معیت برقر ار رہی بلکہ اس میں بچھاضا فہ ہی ہوا۔

امام شافعی گے تعلق سے اردو میں خاطر خواہ کام نہیں ہوا، اس لیے کہ برّصغیر ہند و پاک
میں مسلک شافعی سے وابسۃ حضرات بہت تھوڑ ہے ہیں، اس لیے یہاں اس کی ضرورت مجھی
نہیں گئی، پھر بھی ذہن میں اس کا خیال ہمیشہ رہا کہ کوئی ایسی چیز لوگوں کے سامنے بالحضوص
حضرات شوافع کے سامنے ضرور رہے، جس سے آپ کی مبارک شخصیت کا ایک خاکہ سامنے
آئے، اور بیبھی معلوم ہو کہ علاء اسلام میں آپ کا مقام کیا تھا اور کون سے آپ کے عظیم الثان
کارنا ہے رہے ہیں؟ آپ کو دوسری صدی کا مجدد کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی شخصیت کے
نمایاں پہلو کیا تھے؟ ذہن میں موجود خیال کو مملی شکل میں لانے کی تقریب پچھ یوں ہوئی کہ
ہمارے فاصل دوست مولا نا الیاس جھکلی ندوی نے ابھی چند ماہ قبل ایک ملا قات میں بیا کہا کہ جاری انشاء اللہ جامعہ اسلامیہ بھکلی ندوی نے ابھی چند ماہ قبل ایک ملا قات میں بیا کہا کہ

ابناء جامعہ کی بعض نئ تصنیفات آ جا کیں تو بہت اچھارہے گا، اس سلسلہ میں کسی اہم اسلامی شخصیت پر کتابی شکل میں کوئی تحریر آ جائے تو بہت مناسب ہوگا، راقم المحروف کے ذہن میں جو خیال تھاوہ بی زبان پر آ گیا اور یوں اس کتاب کے لیے ایک زبر دست تحریک پیدا ہوئی، اور چند مہینوں کی ٹوٹی بھوٹی کوششوں کا نتیجہ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ امام شافق پر لکھنا کوئی آسان کام نہیں ، اور بیکام بہت گہری بھیرت اور بہت ہی زبر دست محنت کا طالب ہے ، اپنی حد تک جو کوشش ہوسکتی تھی وہ کچھی گئی ، لیکن آپ کی شخصیت اور کارناموں کا مکمل و بھر پور جائزہ لینے کے لیے بیضر وری تھا کہ آپ کی تصنیفات کا ایک ایک حرف پڑھا جاتا ، پھر اس کے بعد پچھائی جہارت کی جاتی ، راقم الحروف کو اس کا اعتراف ہے کہ اس طرح نہ ہوسکا ، پھر بھی اس کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے معاصرین اور آپ کے قابل فخر شاگر دوں اور قبعین کی باتوں کی روشنی میں آپ کی شخصیت و مقام کو واضح کیا جائے ، باقی اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاء اللہ اس کی کوشش کی جائے گئی کہ اس سلسلہ کو آگے بڑھا تے ہوئے آپ کے تمام ملمی کارناموں کو تمل شخصیق انداز میں پیش کیا جائے۔

میں اپنے تما محسنین و معاونین کا مشکور ہوں جن کی حوصلہ افز ائی سے یہ کتاب کسی حد

کی پیجیل کو پیجی ، بالخصوص میر مے جن و محتر م دوست جناب مولا نابلال عبد الحی حنی ندوی کا شکر گذار ہوں ، آپ اس کتاب کی جلد از جلد تحمیل کے تعلق سے فکر مندر ہے ، آپ کے علاوہ جن حضرات نے کمپوزنگ میں تعاون کیا ، ان میں سے ہرایک کا میں فرداً فرداً مشکور ہوں ، بالخصوص مولوی ابراہیم جامعی ، استاذ جامعہ ضاء العلوم کنڈلور کا ، کتاب کی ترتیب میں آپ کی جد وجہد بہت نمایاں ہے ، مولوی رضوان ندوی بھٹکی (نستار) ، مفتی جمیل صاحب ، مفتی فیاض صاحب ، مفتی العلوم کنڈلور اور حافظ عطاء الرحمٰن گنگولی وغیرہ ، سب سے بڑھ کر عزیز القدر والقلب مولوی عبد الباسط قاضی ندوی استاذ مدرسہ مصباح العلوم گنگولی کا میں شکر گذار بلکہ احسان مند ہوں کہ جس طرح شب وروز آپ نے محت کی اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بہتر سے بہتر صلہ ملے اور آپ کے تمام کا موں کو خداوند قد وس شرف قبولت سے نواز ہے ۔

عزیز القدرمولوی محرفقیس خال ندوی بھی شکریہ اور دعا کے ستحق ہیں جنھوں نے کتاب کی طباعت کے لیے تگ ودو کی۔

مخدومی معظمی حضرت مولا ناسیدمحمد رابع حنی ندوی دامت برکاتهم کامقد مه بجائے خود ایک گرانقذرمضمون ہے جسے اسلامی فقہ کا ایک دکش خلاصہ کہا جا سکتا ہے، میں اسے اپنے او پر احسان عظیم تصور کرتا ہوں۔

اس کتاب کی تصنیف میں میری جوساعتیں گذریں میں ان کواپنی زندگی کے مبارک اوقات تصور کرتا ہوں ، یول محسوس ہوتا تھا کہ حضرت امام شافعیؓ کی رنگار مگٹ مجلس کی دکش فضا کیں ہیں ،اور دورکسی کونے میں بیگنہ گاربھی بیٹھا کچھ فائدہ اٹھار ہاہے۔

میں فخر ومسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس تصنیف کوا پنے محتر م والدین اور مادرعلمی جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے نام کرتا ہوں۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

عبدالسبحان ناخداندوگی ناخدانشین؛گنگولی ( کرنا ئک) ۱۸ریچال فی سیسیماه



# ولا دت اور بچین کے حالات

امام شافعى رحمة اللدعليه كاعهد

امام شافعی رحمة الله علیه نے جس دور میں آئے کھولی، وہ علم و ثقافت کی تاریخ کا ممتاز ترین دور تھا، علمی لحاظ ہے دیکھا جائے تو ایک طرف حجاز میں امام مالک (۱) کا طوطی بول رہا تھا، مدینة الرسول (میرائی میں عالم اسلام کے کونے کونے سے لوگ تھنچ کر آپ کے پاس آتے اور آپ کی شہرہ آفاق کتاب موطا مالک سے فیض یاب ہوکر جاتے، جہاں ایک طرف احادیث رسول سے قلب و نگاہ کو منور کیا جاتا تو دوسری طرف فقہی محاملات کو احادیث رسول کی روشنی میں حل کرنے کا ایک خاص ذوق بھی پیدا کیا جاتا، دوسری جانب سرز مین عراق میں امام ابو حذیفہ اُرا) اور آپ کے مابیناز شاگروں کے ذریعیہ فقہ اسلامی کی تدوین اپنی محل کی طرف گامزن تھی، جدید مسائل کو کتاب و سنت اور قیاس کی روشنی میں حل کیا جارہا تھا، محیل کی طرف گامزن تھی، جدید مسائل کو کتاب و سنت اور قیاس کی روشنی میں حل کیا جارہا تھا،

<sup>(</sup>۱) مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر، أبو عبد الله، الأصبحي المدني، شيخ الإسلام، إما المسام دار الهجرة ، اتمد اربعد بل دومر المام، علم حجاز كوارث وابين على وجابت اورعظمت بيل مكل عروزگار (۹۳-21 هـ) سير أعلام النبلاء ۲۸۸۸

<sup>(</sup>٢)أبو حنيفة نعمان بن ثابت بن زوطى التيمى الكوفى ،ائمة اربعه ين بهلام ،شان تفقه من المرة الربعه ين بهلام ،شان تفقه من بهم مثال ، رأس الفقهاء، آپ كى فقه عالم اسلام من سب سے زياده بيلى پجولى اور عام بوئى ، مشہور محدث حضرت عبدالله بن المبارك فرماتے ہيں: ''لوگوں ميں سب سے بڑے فقيد ابو حنيف ہيں'' (٥٠-٥٠١ه) سير أعلام النبلاء ٣٢٥/٢

امام ابوحنیفہ کی وفات ہو چکی تھی ،لیکن آپ کے شاگر دیوری دل جمعی کے ساتھ اپنے محترم و محبوب استاذ کے لگائے ہوئے باغ کوسیر اب کررہے تھے۔ سیسیں ماہیں

## حجاز وعراق-علم کے دوبنیا دی مرکز

علوم کے یہ دو بنیادی مرکز تھے جہاں سے علم و حکمت کے چشے اُبل رہے تھے، اور ایک جہال کوسیر اب کررہے تھے، ان کے علاوہ کچھ اور مراکز علم تھے جہاں سے ہزاروں تشکانِ علم اپنی پیاس بجھارہے تھے، جاز کا دوسرا بہت بڑا مرکز مکہ مکر مہ تھا جہاں امام وقت حضرت سفیان بن عیدینہ (۱) نے حدیث رسول (مراہز بالا) کی مند سجار کھی تھی، اور علم ججاز کو بوری طاقت اور قوت کے ساتھ سنجال رکھا تھا، سرز بین شام میں امام اوز اگل (۲) کی گونج تھی، جو جامع الحدیث والفقہ بن کراس پورے خطہ کی علمی قیادت فر مارہے تھے، ان بی مراکز میں ایک مرکز مصر بھی تھا، جہال کی علمی حکمر انی امام لیث بن سعد (۳) کے ہاتھ میں تھی، اس طرح کل عالم مصر بھی تھا، جہال کی علمی حکمر انی امام لیث بن سعد (۳) کے ہاتھ میں تھی، اس طرح کل عالم اسلام میں حدیث و فقہ کا چرچا تھا، بنیادی طور پر دو بڑے مرکز تسلیم کیے جاچکے تھے، ایک جہاز جہال علم فقہ کی گاریاں جہال علم محدیث کی بہارا ہے شاب پر تھی، دوسری طرف عراق تھا، جہال علم فقہ کی گلاریاں تھیں، مجموع طور پر یہ ہما جا سکتا ہے کہ یعلمی شگفتگی اور ذبن و دماغ کی زرخیزی کا پر بہار دور تھا، جس کے اثرات بعد کی تمام صدیوں پر پڑے، اور آج تک اس دور کے کارنا مے پوری امت جس کے لیم شعل راہ سے ہوئے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، الهلالي الكوفي المكي ، شخ الاسلام، حافظ عصر، المهلالي الكوفي المكي ، شخ الاسلام، حافظ عصر، المام وقت علوم حجاز كامين (١٠٥-١٩٨٥) امام ثنافعى رحمة الله فرمات بين: لولا سفيان و مالك لذهب علم الحدجاز، (سفيان وما لك نه بوت تو تجاز كاعلم رخصت بوجاتا) سير أعلام النبلاء ٣٥٣/٨ (٢) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، مرزمين شام كقابل فخر فرزند، امام عمر، عظيم محدث وفقيد، مجتد مطلق، (٨٥-١٥٥ه)

<sup>(</sup>٣) لیت بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی ممرواطراف معرک سب سے بڑے عالم، امام وقت، حافظ حدیث، مجتمد مطلق (٩٣ – ۷۵ اهر) امام شافعی رحمة الله فرماتے ہیں: اللیث أفقه من مالك، إلا أن أصحب به لم يقوموا به (ليث مالك سے بڑے فقيہ ہیں، ليكن آپ كے شاگردآپ كے علم كو سنجال نہ سكے ) سير أعلام النبلاء ١٣٦٨٨

#### سياست وتندن

سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو ہے وہ دور تھا جب عباسی خلافت کے کھونے گڑ بچکے تھے، اور لگ بھگ پوراعالم اسلام ان کے زیر نگیں تھا، یہی وہ نازک دور بھی تھا جب مختلف تہذیبیں اسلامی تہذیب میں ضم ہور ہی تھیں، طرح طرح کے عقا کداور رجحانات نومسلم تو موں کے ذریعہ مسلمانوں میں در آرہے تھے، یونانی وعجی فلفہ عربی میں منتقل ہور ہا تھا، متعدد غیر عربی میں تنقل ہور ہا تھا، متعدد غیر عربی کتابیں عباسی خلفاء کی سریرتی میں ترجمہ کے ذریعہ عربی قالب میں ڈھل رہی تھیں۔

عبای خلفاء ایرانیوں کی مدد سے حکومت پر قابض ہوئے تھے، اس لیے فاری ثقافت اور تہذیب اب برابری کی سطح پر عربیت سے آ تکھیں ملارہی تھی، چونکہ خوشحالی کا دور دورہ تھا اور عملی ذمہ داریوں کا بوجھ بہت کم ہوگیا تھا، اس کی وجہ سے ذبنی وعقلی معرکوں کا دروازہ بھی چو پٹ کھل چکا تھا، مناظرہ بازی قومی مزاج کا ایک حصہ بنتی جارہی تھی، عقا کداور کلامی مسائل جگہ جگہ ذریر بحث لائے جارہے تھے، زبان وادب کے معرکے بھی ہر پا تھے، دارالخلافہ بغداد اور اس کے اطراف میں عقلی استد لال کا بازارگرم تھا، اس وقت ایک ایس قادرالکلام شخصیت کی صرورت نہایت شدت سے محسوس کی جارہی تھی جو علم حدیث سے کممل واقفیت کے ساتھ ساتھ ذبان و بیان کے کمالات سے بھی آ راستہ ہو، اعلیٰ درجہ کی دینی بھیرت کے ساتھ ذبان و بیان کے کمالات سے بھی آ راستہ ہو، اعلیٰ درجہ کی دینی بھی بیتا کے روزگار ہو، مخضب کی استد لا لی قوت رکھتے ہوئے سنت رسول کے لیے آخری درجہ کی حمیت رکھتی ہو، بجاز وعراق کے علوم کی جامع ہو، امام اشافعیؓ کی ذات میں اللہ رب العزت نے وہ تمام کمالات رکھ دیے تھے جو تجدید واحیائے دین کے لیے ضرور ربی تھے، حضرات محدثین اور فقہاء دونوں کو جس شخصیت کا انتظار تھا، آپ کی شکل میں وہ مبارک شخصیت نمودار ہوئی اور سارے عالم پر چھاگئ۔

ولا دت، نام ونسب اورابتدائی تعلیم امام شافعی رحمة الله علیه کا پورانام اور سلسله نسب بید ب ابوعبد الله محمد بن ادرلیس (۱) بن العباس (۲) بن عثان (۳) بن شافع (۴) بن السائب(۵) ابن عبید (۲) بن عبد یزید (۷) بن ہاشم بن (۸)المطلب (۹) بن عبد مناف بن قصی عبدمناف پرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم اورآپ کانسب ایک ہوجا تا ہے۔

تمام اہل انساب کا اتفاق ہے کہ آپ قرشی الاصل ہیں، آنخضرت ( صفائل ) کے پردادا ہاشم کے ایک بھائی مطلب بھی سے، آپ ان ہی کی نسل سے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب ہمیشہ ایک دوسرے سے وابستہ رہے، زمانہ جا ہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں ان کی حیثیت ایک جان دو قالب کی تھی، حالا نکہ ہاشم کے دو بھائی اور بھی تھے، ایک عبر شمس جن کی اولا دمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، دوسر نوفل جن کی اولا دمیں حضرت جبیر بن مطعم ہیں، لیکن ہاشم اور مطلب ہمیشہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑے رہے کہ قریش میں بید دونوں بھائی ہاشم اور مطلب ہمیشہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑے رہے کہ قریش میں بید دونوں بھائی

(و يَصَيُّ الإصابة ٣٨٥/٤؛ ذكر من اسمه عبد الرحمن)

<sup>(</sup>۱) آپ کے والد، یمن کے علاقہ 'قب الذ' میں رہتے تھے، وہاں سے مدیند آئے، پھر فلسطین کے مشہور عسقلان چلے گئے، اس کا ایک حصد غزہ 'قا، جہال امام شافعی کی پیدائش ہوئی، امام شافعی کی عمر دوسال بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ (تو الی الناسیس: ۵۰)

<sup>(</sup>۲) آپ کے داداءآپ کے بارے میں کہیں معلومات نہیں ملتی ہیں۔

<sup>(</sup>۳) آپ کے پردادا،غباس خلافت کے بانی ابوالعباس سفاح کے زمانے تک رہے ہیں، ابوالعباس سفاح نے جب ذوی القرنیٰ کے حصہ سے بنومطلب کو خارج کرنا چاہا تو آپ نے پوری بات واضح کی، جس سے سفاح نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ (توالی الناسیس:۳۸)

<sup>(4)</sup> آپ صحابی رسول ہیں، بہت بھین میں آپ نے رسول اکرم (صابطلاً) کود میصا تھا۔

<sup>(</sup>۵) امام شافعی کے جدخامس، بدر میں مشرکین کی طرف سے بنی ہاشم کا جسنڈ آ آپ کے ہاتھ میں تھا، جنگ بدر میں قید ہوئے، اپنا فدیدادا کیا، پھرمشرف باسلام ہوئے، اور صحابی رسول ہونے کی سعادت حاصل کی، کہاجا تا ہے کہ آپ صورت شکل میں رسول اکرم (میدر میں اللہ اسے پچھمشا بہ تھے۔

<sup>(</sup>٢) آپ كے جدسادس بعض حضرات نے عبيد بن عبديز بدكو صحاب ميں شاركيا ہے۔

<sup>(</sup>۷) آپ کے جدسالع ، آپ کی والدہ شفاء بنت ہاشم بن عبد مناف تھی ، کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی شرف صحابیت حاصل تھا، ( توالی الناسیس: ۳۷ )۔

<sup>(</sup>۸) بیآپ (مدالللم) کے پرداداہاشم نہیں ہیں، بلکہ آپ کے داداعبدالمطلب کے پچپازاد بھائی ہاشم ہیں۔ (۹) آنخضرت (صفیاللم) کے پرداداہاشم ہن عبد مناف کے بھائی۔

اوران کی اولا دلگ بھگ ایک ہی مجھی جاتی تھی۔

آ مخضرت ( میرالا ) نے ذوی القربی ( آپ میرالا ) کقریبی رشته دار ) میں بنو ہاشم کے شانہ بینانہ بنومطلب کو بھی شامل فر مایا تھا ،اس پر حضرت عثان اور حضرت جبیر بن مطعم نے آنحضرت ( میرالا ) سے دریا فت کیا تھا کہ آ ں جناب نے بنومطلب کو بنو ہاشم کے ساتھ رکھا ہے ،اس لحاظ سے تو ( ا ) بنوع برشمس اور بنونونل بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ہاشم کے بھائی ہیں ، جس طرح مُطلب بھائی ہیں ۔اس کے جواب میں آنحضرت ( میرالا ) نے ارشا دفر مایا: انسما بنو ھاشم و بنو المطلب شیء و احد ھکذا ، و شبك بین اصابعه ، ارشا دفر مایا: انسما بنو ھاشم و بنو المطلب شیء و احد ھکذا ، و شبك بین اصابعه ، (بنو ہاشم اور بنو ہالکل ایک ہیں ) راوی کہتے ہیں کہ ( آ ں حضرت ( میرالا ) نے اپنے دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دونر سے میں پیوست کردیں اور بتایا کہ اس طرح دونوں ایک دونوں ہیں ،(۲) ایک اور دوایت میں اس کا اضافہ ہے: لانفتر ق فی المجاھلية و الإسلام ،(۳ ) ہیں نہ جاہلیت میں الگ تھے ، نہ اسلام میں ہمیں الگ کر کے دیکھا جاسکتا ہے )۔

آنخضرت (ﷺ) کے اس مبارک ارشاد کی روشی میں بدکہا جاسکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ الله دھید اللہ علیہ خود رسول اکرم (ﷺ) کے فروخاندان ہیں، ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمۃ الله علیہ کو یہ موہوب شرف حاصل تھا، خود آپ کا مسلک بھی یہی ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) کی آل پرز کا قاجو حرام ہے، اس سے مراد بنو ہاشم اور بنومطلب ہیں۔ (۴)

دالده محترمه

آپ کی والدہ محتر مہ کا تعلق بنواز دے تھا، یہ یمن کا غالص عربی قبیلہ تھا، حضرات

<sup>(</sup>۱) حضرت عثمان عبرتش کی اولا دبیں اور حضرت جبیر بن مطعم نوفل کی اولا دبیں تھے، سئلہ دریا فت کرنے کے لیے آنخضرت (عدراللہ) کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب غزوة خيبر، رقم الباب ٢٨، ٢٤/١٤، باب مناقب قريش رقم

٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ٢ ، (المكتبة الشاملة) مسند الشافعي، كتاب قسم الفيء: ٣٢٤/١

<sup>(</sup>٣) أبوداود، كتاب الخراج، باب في مواضع قسم الخمس، رقم الحديث: ٢٩٨٠

<sup>- (</sup>۳) اسنى المطالب، ٣٩٩١١

موَرَ خِين نِے آنخضرت( مِنْ الله ) كابيار شادِ نقل كيا ہے:الأزد جـ ر نومة العرب ، (1) ( قبيله از دعرب كى اصل جڑ ہے ) ـ

بعض مؤرضین نے آپ کی والدہ کوحضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی ذریت قرار دیا ہے، اور مال کی طرف سے سلسلۂ نسب یول بتایا ہے: أم الشساف عیی فاطمة بنت عبید الله بن الحسن بن علی بن أبي طالب۔ (۲)

### پيدائش

مؤرخین کا اس پراتفاق ہے آپ کی پیدائش و 10 ہے میں ہوئی، اور وفات ۲۰۱۲ ہے میں ہوئی، اور وفات ۲۰۱۲ ہے میں ہوئی، اکثر مؤرخین نے آپ کی جائے پیدائش فلسطین کا شہر غز ہتائی ہے، جبکہ بعض حضرات نے بیدکھا ہے کہ آپ کی ولادت یمن میں ہوئی تھی، لیکن صحیح وہی ہے جومشہور ہے، یعنی آپ کی بیدائش فلسطین کے شہر غز ۃ میں ہوئی، دوسال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کواپنے آبائی وطن مکہ مکر مہلے آئیں، جہاں آپ پروان چڑھے۔ (۳)

#### جين بين

امام شافعی رحمة الله علیه مکه مرمه کے مبارک ماحول میں پلے بڑھے، حرم کی آغوش میں پر ورش پائی، دو چیزوں کا شوق بچپن ہی سے تھا، ایک تیرا ندازی کا، دوسرا تخصیل علم کا، ایک مرتبہ اپنے ایک شاگر دعمرو بن سواد (۴) سے فرمانے گئے: دوچیزوں میں میراشوق انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ایک تیرا ندازی دوسرا طلب علم، تیرا ندازی میں میری مہارت اس حد تک پہنچ تھی تھی کہوں میں پورے دس نشانے میرے تھے گئے تھے، علم کے سلسلہ میں خاموش رہے، اس پر عمرو بن سوادنے کہا علم میں تو آپ اپنی تیراندازی سے بھی کہیں زیادہ فائق ہیں۔ (۵)

- (١) المنتظم ١٠ ١١٥١١، تاريخ بغداد ٢٨٨، تاريخ وشق ٢٢٣٥٥
- (۲) تاریخ وشق:۲۲/۵۴ میسی ۱۳۳۵ (۳) تاریخ وشق:۲۲/۵۴ موالی الآسیس: صرا۵
- (۴) عـ مـرو بن سوّاد بن الاسود بن عمرو، القرشي العامري أبومحمد المصري، امام شافعي ؓ كے شاگرد، امام مسلم، نسائي، ابن ماجه وغيره كے شخ، ثقة محدث، وفات ۲۳۵ ھ ( تہذيب الكمال: ۵۸/۲۲ – ۵۵ )
  - (۵) تاریخ دشش:۸۵/۲۲۸، تاریخ بغداد:۲۱۸۵، حلیة الاولیاء:۹۸۷۸

### والده كي فكر

آپ بحین ہی میں پہتم ہوگئے تھے، دوسال سے بھی کم عمر تھی کہ والد کا سابیہ سرسے اٹھ گیا، مال کو بردی فکر ہوئی کہ کہیں پرائے ماحول میں رہ کر بچہ اپنے نسبی دخاندانی شرافت ہی کو فراموش نہ کردے، اس لیے آپ کو اپنے آبائی وطن مکہ مکر مہ لے آپ میں، تا کہ وہاں آپ پروان پڑھیں، اور اپنے خاندان کی اعلیٰ صفات کے حامل بنیں، یہ نہایت دانشمندانہ فیصلہ تھا بلکہ تو فیق الہی تھی کہ آپ کا بجین بلد امین میں گزرا، بیدوہ مقدس جگہتی جہال جج کے لیے دئی بھر سے لوگ آیا کرتے تھے، مجد حرام میں اپنے وقت کے جلیل القدر علماء کے درس ہوا کرتے تھے، بجین بی سے آپ ان حلقوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے، مرکز اسلام سے آپ کی وظنی و خاندانی نسبت، پھر اپنے وقت کے نہایت مشہور ترین علماء کی صحبت، اس پر مزید آپ کی علمی بیاس نے نہا ہے۔ قابل مدت میں آپ وضل و کمال کے بلند مقام پر پہنچا دیا، عالم اسلام میں اور جو علمی مراکز تھے، وہاں جانے کا شوق پیدا کیا، خاص طور پر اپنے وقت کے سب اسلام میں اور جو علمی مراکز تھے، وہاں جانے کا شوق پیدا کیا، خاص طور پر اپنے وقت کے سب مشہور اور بہت بڑے عالم امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو کے تلمذ تہہ کرنے کی شدید خواہش بیدا کی، جو نہایت کم عمری، میں بتو فیق خداوندی پوری ہوئی۔

عالم اسلام کے ان دوظیم شہروں کے عظیم علاء سے نیف صحبت نے ہرتسم کی مرعوبیت ختم کردی تھی ، خاندانی عظمت، نسبی شرافت، خداداد ذہانت، بے مثال علمی وسعت، علائے حربین کے نیف صحبت اورعلو ہمت نے آپ کو وہ علمی جاہ و جلال عطا فر مایا تھا کہ جہاں بھی تشریف لے گئے وہاں کے علمی ماحول پر چھا گئے، چاہے وہ عراق ہو یا مصر، جازتو خود آپ کا اپنا ہی تھا، اس لحاظ سے علم وفضل کے ان تنیوں مراکز پر آپ کی شخصیت ایسی چھا گئی کہ اساطین علم حدیث ہوں یا سلاطین علم فقہ، دونوں کے آپ محبوب بنے، ائمہ تحدیث اور ائمہ فقہ کے درمیان جوایک فلیج می بنتی جارہی تھی ، آپ کی مبارک ذات تھی جس نے اس فلیج کو باث دیا اور میطبقات آپس میں جڑنے گئے، مید آپ کا تجدیدی کا رنا مہ ہے جس پر کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے، بجاطور پر آپ دونوں طبقات کی طرف سے تشکر وامتنان کے مستحق ہیں۔

# تعليم كى ابتدا

ا مام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے غربت میں آ نکھ کھولی بخصیل علم کا بے بناہ شوق ہونے کے باوجود وسائل بہت کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے، آپ نے وسائل کی کی کوعلم کی راہ میں ر کاوٹ بننے نہ دیا، اس زمانہ کے عام شرفاء کی طرح آپ کی تعلیم کی ابتدا بھی حفظ قرآن سے ہوئی،سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ فر ما چکے تھے، (1) چونکہ غریب تھے، والدہ کے یا س بھی کوئی مال نہ تھا جس کے ذریعہ آپ کے استاذ کی کچھ خدمت کی جاتی ،اس لیے اس کی بیتد بیرسو چی گئی کهاستاذ کی غیرموجودگی مین آب بقیه طلبه کی نگرانی کریں اور خاص توجه کریں، گویا بیہ مالی عوض کا بدل تھا، جس کے ذریعہ آپ اپنے اولین استاذ کے لیے راحت کا ذریعہ بن گئے، قدرت کی طرف سے بیا یک انو کھاا نظام تھا، جس کی وجہ ہے آپ میں بچپن ہی ہے دوسرول کی رعایت اور خیرخواہی کا جذبہ پوری طاقت سے بیدار ہوا۔ تکمیل حفظ کے بعداب با قاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا، کم عمری ہی میں آپ نے مسجد حرام جانا شروع کر دیا، جہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے علاء کے دروں ہوا کرتے تھے، ایک طرف حضرت سفیان بن عیبینہ کا درس حدیث ہوتا، دوسری طرف فقیہ مکہ حضرت مسلم بن خالد زنجیؓ (۲) کا درس فقہ بھی ہوتا تھا، ان دو نمایاں حضرات کے علاوہ اور بھی بہت سارے علاء تھے جن کے درس میں جانے کاسلسلہ بجین ہی سے رہا۔

## علمى مشاغل

حفظ قرآن کے بعداس کا شوق بیدا ہوا کہ رسول اللہ ( سالیہ) کی مبارک احادیث یا و کی جا کیں مبارک احادیث یا و کی جا کیں ، اس وقت امام مالک رحمۃ الله علیہ کی مشہور کتاب موطا ' ہر جگہ عام ہو چکی تھی ، امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی مشہور کتاب موطا کی در میں آپ کا شافعی رحمۃ الله علیہ نے دس سال کی عمر میں بوری موطا کیا دکر لی تھی ۔ (۳) مکہ مکر مہ میں آپ کا (۱) توالی اتا سیس ۵۴ سے ، ساہ فام لوگوں کو زخمی کہا جاتا فقیہ مکہ ، امام شافعی کے خاص استاذ فقہ ، عبادت کی وجہ زخمی کہلائے ، اس لیے کہ مجود کا رنگ اکثر سیاہ ہوتا ہے ، اس لیے کہ مجود کا رنگ اکثر سیاہ ہوتا ہے ۔ سیر اعلام النبلاء ، ۱۷۶۱۸۔ (۳) توالی اتا سیس ، ۵۴

گھر شعب الخیف(۱) میں تھا، وہیں ہے آپ مجدحرام میں آیا کرتے تھے،ابتدامیں کاغذ قلم کی خنبیں تھا، شاید اس کی بھی سہولت نہ رہی ہوگی، جو سنتے یاد کرتے جاتے، بعد میں اس کا خیال آیا که تمام باتیں اگر لکھ کرمحفوظ کرلی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کا غذمیسر نہ تھا، اس لیے جہاں کہیں ہڈیاں ملتیں ان پرلکھ کرمحفوظ کر لیتے ، جب کھی ہوئی چیزیں بہت ہوجا تیں تو ایک بہت بڑے مطلے میں ان کوجمع کردیتے ، اس طرح کئی مطلے جمع ہو گئے تھے۔ (۲) فرماتے مين فلما حتمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء و أحفظ الحديث أو المسألة \_(س) (جب مين فقرآن كريم كمل كيا تومسجد حرام مين آف چانے کا سلسلہ شروع ہوا، میں علاء کی مجالس میں بیٹھتا تھا، اور احادث ومسائل یاد کرتا تھا) سات سال کی عمرے لگ بھگ پندرہ سال کی عمر تک پیسلسلہ جاری رہا،اس دوران آپ نے اپنے تمام اساتذہ کا کمل اعتاد حاصل کرلیا، آپ کے استاد فقدامام مسلم بن خالد زنجی تو آپ ہے اس قدر متاثر تھے کہ صرف پندرہ سال کی عمر میں آپ کوفتو کی دینے کی اجازت دے دی،استاذی نظرمین شاگردسعیدی به حیثیت ہو چکی تھی کہوہ فتوی دے،فرمانے لگے:افت یا أبا عبد الله! فقد آن لك أن تفتى، (٣) (ابوعبدالله! فتوى دينا شروع كرو، تمهارى فتوى دینے کی حیثیت ہوچکی ہے۔)

اس زمانہ کا سرسری جائزہ لیا جائے تو کہیں بنہیں ملتا ہے کہ سی استاذ نے اپنے شاگردکو صرف پندرہ سال کی عمر میں فتوی دینے کے لائق سمجھا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانہ میں فتوی دینے کے لائق سمجھا ہو نہ کے علامت تھی، اور مکہ مرمہ ایسا شہرتھا جہاں بڑے بروے فقہاء ومحد ثین رہا کرتے تھے، اس لیے بیانتہا کی غیر معمولی بات تھی کہ ایک پندرہ سالہ نو جوان کو وہاں کا فقیہ فقہ وفادی میں اس مقام کے لائق سمجھے۔

<sup>(</sup>۱) شِعُب گھانی کو کہتے ہیں، خیف منی سے قریب آیک جگہ کا نام ہے، یہیں شایدامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو کئی میل طے کر کے آپ مجدحرام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>m) آداب الشافعي: ۲۰ (م) آداب الشافعي: ۳۱

### تاریخ عرب،ادب وشاعری کےمیدان میں

نوعمری کے اس دور میں جب ایک طرف فقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی جارہی تھی ، تو دوسری طرف امام شافعی رحمة الله علیه کواس کی خواہش ہوئی کہ صحیح اور فصیح عربی زبان پر پورا عبور حاصل کیا جائے ، تا کہ کتاب وسنت کوشیح طور پرسمجھا جائے ، قبیلہ مذیل (۱) اپنی فصاحت میں مشہور ومعروف تھا، چونکہ اس قبیلہ کی ایک شاخ مکہ کے جنوب مشرق کے اطراف میں آ بادتھی ،اس لیےامام شافعیؓ کے لیے بیہ ہوات تھی کہ جب حاییں وہاں جا ئیں اور کئی کئی دن بلکہ ہفتوں قیام کریں ،اس لیے سالہاسال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ قبیلہ مذیل اور دوسرے قبائل عرب میں تشریف لے جاتے اور عربی ادب و تاریخ ، ثقافت و تہذیب اور شعروشاعری سے بھر پور واقفیت حاصل کرتے ، مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ہی یہ اسفار مسلسل ہوتے رہے اور آپ نے عربی زبان، تاریخ اور شاعری پر بھی عبور حاصل کرلیا، خود فرماتے ہیں: كنت أطلب الشعر و أنا صغير و أكتب، (٢) بعض تاريخي روايات بين آي كي طرف یہ بات منسوب ہے کہ تقریباً ۲۰ سال تک آپ نے شعروادب کے لیے عربی قبائل جھان مارے۔اس کا مطلب سے کہ بیس سال کی عمر تک سے سلسلدرہا، یا بیک بیس سال تک بیسلسلہ جاری رہا، یعنی دوسر ہے علوم کی تخصیل کے ساتھ اس ہے بھی دلچپی رہی ، یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ بیں سال تک آپ مکہ کرمہ کوچھوڑ کرصرف قبائل عرب میں قیام فرمایا ہو، تمام حالات برغور کرنے سے یہی بات عقلی طور پرسمجھ میں آتی ہے کہ بید مکہ مکرمہ میں مخصیل علم کے دوران کیے جانے والے قریبی اسفار تھے بخصیل علم آپ کے لیے نہایت مرغوب ترین چیز بن گئ تھی، آ پ کے بعض قریبی رشتہ داروں نے بیہ شورہ بھی دیا تھا کہ سکھنے کا سلسلہ منقطع كركے مال و دولت كے حصول كے ليے كوششيں كى جائيں،ليكن آپ نے اسے قبول نہيں

<sup>(</sup>۱) ہُدُیٰل: عرب کامشہور قبیلہ جس کی فصاحت مسلم تھی ، یہ قبیلہ شال وجنوب دوحصوں میں منقسم تھا ، اس کا شالی علاقہ مکہ کے اطراف میں تھا خاص طور پر مکہ کے جنوب مشرق میں اس قبیلہ کا ایک حصہ آباد تھا۔

<sup>(</sup>۲) ترجمہ (بچین ہی میں مجھے پڑھنا لکھنا آ گیا تھا،اورای وقت ہے میں نے شاعری بھی حاصل کرنا شروع کی تھی (حلیہ الاولیاء: ۸۳٫۹)

کیا، فرماتے ہیں: جعلت لذتی فی العلم و طلبه حتی رزق الله منه ما رزق، (۱) (میرے لیے علم اور تحصیل علم میں لذت رکھ دی گئ، یہاں تک کہ الله رب العزت نے اس کے ذریعہ مجھے بے پناہ نوازا۔)

بچپن میں صبح عربی اور شعروشاعری کا جوذوق پیدا ہوا ، اور آپ نے شروع میں زبان و شاعری کے لیے جوشوقیہ اسفار کیے ، اس کو آپ نے بعد میں کتاب وسنت کا صبح فہم حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ بنایا ، اور بعد کے اسفار صرف ای غرض سے ہونے گئے ، آپ کنواسے فرماتے ہیں: ''خالص عربی زبان پر کمل عبور حاصل کرنے کے لیے امام شافعی رحمة الله علیہ نے لگ بھگ ہیں سال خرج فرمائے ، ہم نے اس سلسلہ میں جب دریافت کیا تو فرمانے گئے: "ماأر دت بھذا إلا الاستعانة علی الفقه" ، (اس سے میری غرض بیشی کہ دین کی سمجھ میں (یعنی کتاب و سنت کو سمجھ میں ) اور زیادہ مدد حاصل ہو ) خود فرماتے ہیں: 'میں نے عرب کے قائل کے قائل چھان مارے ، ان کی زبان اور اشعار کو پور حطور پر حاصل کرلیا'۔ اگر امام شافعی رحمۃ الله علیہ عرب کی تاریخ ، ادب و ثقافت ، شعروشا عری اور واقعات و حوادث کو اپناموضوع بناتے تو اینے زمانے کے سب سے ظیم مؤرخ بنتے۔

قدرت کی طرف سے ہرطرح کی صلاحیتوں سے مالا مال اس نابغہ روزگارہتی کے لیے کوئی چیز مشکل نتھی الکین اللہ رب العزت نے نہایت عظیم کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا، اور وہی کام آپ سے لیا گیا، ورنہ بھی بھی قبیلہ ھذیل کے اشعار سنانے پر آتے تو خوب سنا تے، چونکہ آپ کی جلالت شان سے یہ چیز فروز تھی، اس لیے یہ فرماتے: اصحاب حدیث کو یہ نتانا کہیں غلط فہمی میں مبتلانہ ہوجا کیں۔ (۲)

يا كيزه بچين

آپ کا بچین اورلژ کین کتنا پاک وصاف تھا،اس کی گواہی آپ کے ابتدائی دور کے تمام

<sup>(</sup>۱) توالى الناسيس:۵۳

<sup>(</sup>۲) تاریخ دشق:۱۵۴/۲۳۲-۲۳۱

اسا تذه نے دی ہے، امام حمیدی رحمۃ الله علیہ (۱) فرماتے ہیں: کان ابن عبینة و مسلم بن خالد و سعید (۲) بن سالم و عبد المحید (۳) بن عبد العزیز و شیوخ أهل مکة یصفون الشافعي و یعرفونه من صغره مقدما عندهم بالذکاء و العقل و المصیانة، لم یعرف له صبوة ۔ (۳) (سفیان بن عیینه بول یامسلم بن خالد، سعید بن سالم بول یا عبد المجید بن عبد العزیز، سب آپ کوسرا ہتے تھے، کیپن کی عمر بی سے سب آپ کو خوب جانے تھے، آپ ان تمام کے زد یک عقل و ذبانت اور شرافت و اخلاق میں بہت فائق مانے جاتے تھے، اخلاق میں بہت فائق مانے جاتے تھے، اخلاق و کردار کی کمزوری سے آپ یاک وصاف تھے۔)

<sup>(</sup>۱) حمیدی،عبدالله بن زبیر بن عیسی ، چھٹی پشت پر حمید بن زبیر کی نسبت سے حمیدی مشہور ہوئے ، امام شافعی کے مشہور شاگر داور امام بخاری کے نہایت مشہور استاذ ، حیج بخاری کی پہلی روایت آپ ہی کی سند سے ہے، فقہ و حدیث کے جامع حرم کمی کے شیخ ، امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں: ہمارے نزد یک آپ مرتبہ امامت برفائز ہیں۔وفات: ۲۱۹یا ۲۲۰ھ۔

<sup>(</sup>۲) سعید بن سالم القد اح ابو عثمان المکی ، مکہ کے بڑے عالم ، حضرت سفیان بن عید تک نے آپ سعید بن سالم شافعی کے استاذ ، آپ سے روایت کی ہے، حالانکہ آپ حضرت سفیان بن عیبنہ سے چھوٹے ہیں ، امام شافعی کے استاذ ، وقات : 90 ھ

<sup>(</sup>٣) شيخ حرم، حافظ حديث، عبادت وخشوع مين ايني مثال آپ، وفات: ٢٠٦ه (صيح قول كے مطابق) سير أعلام النبلاء: ٤٣٤/٩

<sup>(</sup>۴) توالیالتاسیس:۲۷\_



# امام ما لک کی خدمت میں

بيبلاعكمى طويل سفر

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے وقت امام شافعیؓ کی عمر کیاتھی، اس سلسلہ میں مختلف روایات ہیں: ابن عساکرؓ (۱) نے تاریخ دمثق میں لکھا ہے کہ امام شافعیؓ تیرہ سال کی عمر میں امام مالک ؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے(۲) ۔ امام ذہبیؓ (۳) نے اس روایت کوچے قر ارنہیں دیا ہے، اور اپنا اندازہ یہ بتایا ہے کہ غالبًا اس وقت آپ کی عمر ۲۳ سال کی ہوچکی تھی (۴) البتہ حافظ ابن حجرؓ (۵) نے ان روایات کا تذکرہ کیا ہے جن میں آپ کی عمر ۱ساسال بتائی گئی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) آبوالقیاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعی الدمشقی ابن عما کرک تام مے شہور ہوئے ، محدث شام اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ حدیث، تاریخ وشق کے مصنف، جوتقریباً هم اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ حدیث، تاریخ وشق کے مصنف، جوتقریباً محمد بن احمد بن عثمان أبو عبد الله شمس الدین الذهبی ترکمانی الأصل مورخ اسلام، مورخ اسلام، حدث بحرث بحرث بحرث بحرث الحرح والتعدیل تاج الدین بکی فرماتے ہیں:"إمام الوحود حفظا وذهب العصر معنی ولفظا." (حفظ کے لحاظ سے ونیا کے امام، نام بھی ذہبی تھااور حقیقت میں بھی اپنے زمانہ کا کھر اسوناتھ ) وفات مرسم بحی میں ہوئی۔ (سم) سیر اعلام النبلاء، ۱۲/۱ دی این محمد العسقلانی المصری . (۵) ابن حدر، حافظ أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد العسقلانی المصری . (۵) ابن حدر، حافظ أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد العسقلانی المصری . (۲۵) ابن حدر، حافظ أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد العسقلانی المصری . الباری کے مصنف اللہ نے آپ کی تابوں کو بڑی مقبولیت بخشی ، کوئی عالم دین آپ کی تعنیفات سے المساوی کے مصنف اللہ نے آپ کی تابوں کو بڑی مقبولیت بخشی ، کوئی عالم دین آپ کی تعنیفات سے باخصوص فتح الباری کے مصنف اللہ بیاری کی تابوں کو بڑی مقبولیت بخشی ، کوئی عالم دین آپ کی تعنیفی بیں روسکا۔ (۲) تو النی النا سیس ۱۰۵ میں آپ کی تعنیفی بیں روسکا۔ (۲) تو النی النا سیس ۱۰۵ میں آپ کی تعنیفی بیں روسکا۔

غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمراس وقت تقریباً سر واٹھارہ سال کی ہوگی، اس لیے کہ قبیلہ مؤیل میں مدت اقامت سر وسال کی تھی، یہ روایت بھی امام ابن عسا کرنے بیان کی ہے، روایت کے الفاظ یہ بین: "شم إنسی حرجت من محۃ فلزمت هذیبلا فسی البادیۃ أتعلم کلامها و آخذ طبعها، و کانت أفصح العرب فبقیت فیهم سبع عشر۔ قسنة ارتحل برحلتهم و أنزل بنزولهم. "(ا) (پھر میں مکہ سے نکلا اور قبیلہ منہ میں سے عشر۔ قسات ہوگیا جو عرب کے دیبات میں مقیم تھا، میں ان کی بول چال سکھتا تھا اور ان کی طبیعت کا جائزہ لیتا تھا، یہ عرب کافسے ترین قبیلہ تھا، میں ان میں سر وسال تک رہا، ان ہی کے مبات میں اتھ میرے اسفار ہوتے اور جہاں وہ پڑاؤ کرتے وہاں میں بھی مقیم ہوتا تھا۔)

یہاں سترہ سال سے مراد امام شافعی کی عمر ہوگی ، اس لیے کہ مکہ کی تعلیم کے بعد اگر سترہ سال قیام مانا جائے تو اس وقت تک امام شافعی کی عمر تقریباً ۳۰ – ۳۲ سال ہوگی ، پھرامام مالک کے یہاں سفر کرنے کا امکان ہی نہیں ہے ، اس لیے کہ و کا چے میں امام مالک وفات پاگئے تھے ، اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ۲۹ سال تھی ، امام مالک کے یہاں آپ کی حاضری قبیلہ بذیل میں قیام کے بعد ہوئی تھی۔

بہر حال بجین کی مکمل تعلیم مکہ مرمہ میں حاصل کرنے کے بعد کچھ مدت تک امام شافعی ان مقامات میں رہے جہال قبیلہ بنہ بل آباد تھا، یہ قبیلہ اپنی فصاحت اور زبان آوری میں نہایت مشہور تھا، زبان وادب، شعر وشاعری اور قدیم قبائل عرب کی تاریخ و ثقافت ہے یہیں آپ کو مکمل واقفیت حاصل ہوئی، جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان علوم میں (جوعر بوں کے لیے سب سے زیادہ پر لطف اور نہایت درجہ دلچیسی کا باعث تھے ) آپ کی دھوم مچھ گئی، عربوں کی جنگیں، گزری ہوئی تاریخ، قبائل کی خصوصیات، شعر و شاعری، نہیں سلسلے، گویا عرب کی بوری تاریخ و ثقافت کے آپ حافظ ہو گئے تھے، زبان و بیان کی فصاحت اور او بی و و ق کی بلندیوں نے اس میں چارچا ندلگا دیئے تھے، اس وقت بنوز بیر میں سے کسی نے آپ سے کہا:

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۳۲-۲۳۱/۵۴

''ابوعبداللہ! (بیامام شافعی کی کنیت ہے ) اتنی پیاری زبان ، الی اعلی درجہ کی فصاحت ،
بی خداداد ذبانت ، میرادل دکھتا ہے جب میں آپ کوان کاموں میں مشغول دیکھتا ہوں ، آپ
کے شایان شان تو تفقہ فی الدین ہے ، بیمیدان آپ کا منتظر ہے ، زمانہ آپ کے قدموں پر
ہوگا ، اس وقت امام مالک ؓ حیات ہیں ، وہاں جاکراپنی پیاس بجھا ہے ۔''(ا)

### مدينة الرسول (عليرونز) كي طرف

سے دل نے نکلی ہوئی بات اثر کرگئی، اور مدینۃ الرسول کی طرف قدم خود بخو داٹھ گئے، جہاں اپنو وقت کے امام، امام دار الہجر قیا لک بن انس محدیث وفقہ کے علم سے ایک جہاں کو سیراب کررہے تھے، امام شافعی نے مناسب سمجھا کہ حاضری ایسے انداز سے ہوکہ امام مالک انس محسوں کریں اور مہر بانی کے ساتھ پوری توجہ فرمائیں، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب موطاً کو اچھی طرح یاد کرلیا جائے، اس لیے مکہ ہی کے ایک شخص سے یہ کتاب عاریۃ کی اور صرف نو دنوں میں پوری موطاً یاد کرلی۔ (۲)

دوسری طرف والی مکہ سے ایک خط مدینہ کے گورز کے نام لیا تا کہ اس کے توسط سے امام مالک کی خدمت میں حاضری ہو۔ (۳) وجہ بہی تھی کہ امام صاحب کی پوری توجہ حاصل رہے، امام مالک گواللہ رب العزت نے بڑا وقار اور دبد به عطا فرمایا تھا، خود والی مدینہ بھی حاضری دیتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی بے ادبی سرز دنہ ہو، بہر حال امام شافعی والی مدینہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، امیر مدینہ نے امیر مکہ کا سفارشی خط پیش کیا، خط پڑھا تو فرمانے گئے (۴) سجان اللہ! کیارسول اللہ ( میر کی اب سفارشی خطوط کے فر میں اب سفارشی خطوط کے ذریعہ حاصل کیا جائے گا؟ ادھرامیر مدینہ کی بولتی بندتھی، اس وقت امام شافعی آگے بڑھے اور فر اید حاصل کیا جائے گا؟ ادھرامیر مدینہ کی بولتی بندتھی، اس وقت امام شافعی آگے بڑھے اور

<sup>(</sup>۱) تاریخ دشق ۲۳۲/۵۴ (۲) بچپن میں چونکه موطاً یاد کر کی تھی،اب دوبارہ تجدید کی ہوگی، یا بچین میں کسی کے درس میں س کریاد کی ہوگی اوراس وقت پورانسخہ من وعن حفظ کیا ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) ایک روایت بیجی ہے کم سلم بن خالدزنجی ہے بھی سفارشی خطاکھوایا تھا۔ (توالسی التاسیس ص ٥٥٥) (٣) ایک روایت بیہ ہے کہ خط پڑھ کر پھینک دیا۔ (توالی التاسیس ص ٥٥٥)

کہا، اللہ تعالیٰ جناب عالی کورشد و ہدایت پر قائم رکھے، میر اتعلق بو مطلب سے ہے، میر کے عاص حالات یہ ہیں، جناب والا کی خدمت میں حاضری کا شوق تھا، جس کے لیے یہ طریقہ اختیا ہیا، امام شافعی کا بیان ہے: جب میں نے اپنی بات کہی تو مجھے خور سے دیکھا، خود آپ کی نگاہ سے ہی فہم و فراست فیک رہی تھی، پوچھا: کیانام ہے؟ عرض کیا محمہ! فر مایا: اللہ سے ڈرت رہو، گناہوں سے دور رہو، آئندہ تہاری ہوئی حیثیت ہوگی، تہاری درخواست بخوشی منظور، کل درس میں آنا اور اپنے ساتھ کسی پڑھنے والے کو بھی لانا، میں نے عرض کیا، حضرت! میں خود براہ راست پڑھلوں گا، دوسرے دن حاضر خدمت ہوا، کتاب ہاتھ میں تھی، بس پڑھنا شروع کیا، امام صاحب کا رعب اس قدر تھا کہ بچھ دیر پڑھ کررک جاتا، ادھرامام صاحب کو میرالب واہجہ، اعراب کی صحت اور پڑھنے کا نداز اس قدر لیند آیا کہ باربار فرماتے بس پڑھنے میرالب واہجہ، اعراب کی صحت اور پڑھنے کا نداز اس قدر لیند آیا کہ باربار فرماتے بس پڑھنے جاؤ، اور پڑھواور پڑھو، چند ہی دنوں میں پوری موطا ختم کی۔ (۱)

اس طرح امام شافعی نے امام مالک کا مکمل اعتاد حاصل کیا، آپ سے دعا کیں لیں، شاگرد کا دل استاذ کی عظمت سے بھر گیا، جس میں محبت کی چاشی بھی تھی، استاذ کے دل میں اس سعید شاگرد کی محبت گھر کر گئی جس کے ساتھ میک گونہ فخر اور بھر پور اعتاد بھی تھا، پہلی ملاقات ہی میں امام مالک کا پیفر مانا "سید کو ن لك شأن من الشأن" اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے، ورنداس وقت امام شافعی کی عمر ہی کیاتھی، بس یہی اٹھارہ ہیں سال۔

ایک مرتبہ جب موطا کا درس جاری تھااس وقت پڑھنے کے دوران امام مالک نے فرمایا
(شاید آپ کے تفقہ فی الدین کی صلاحیت کو بھانپ کر): "یا ایس انعی تفقہ تعل، تفقه
یرفعك الله بالعلم فی الدنیا والآخرة، واعلم با ابن انعی ان العلم لا یحتمل
الدنس، و فقك الله، ارشدك الله، سددك الله. "(۲) (میرے عزیز! دین کی مجھ پیدا
کرو، شان تفقہ پیدا کرو، تم بہت بلند ہوجاؤ کے، اللہ تہمیں علم کے ذریعہ دنیاو آخرت میں بہت
اونچاا تھائے گا، یا در کھو بنے! علم کی قتم کی آلودگی کو برداشت نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے تہمیں
ہمیشہ توفق کمتی رہے، اللہ تمہیں سید ھے داست پر چلائے اور پورے طور پردرست دکھے۔)

<sup>(</sup>۱) ارخ دشق ۲۳۲/۵۲ (۲) ۲۳۲/۵۲ (۱)

ایک دفعه امام مالک نے میکھی فرمایا: "مایاتنیی قرشی افهم من هذا الفتی." (۱) (میرے پاس قبیله قریش کا کوئی ایساشخص نہیں آیا جواس نوجوان سے بڑھ کر سمجھدار ہو)۔

#### مدینه کےشب وروز

امام شافعی نے چند ہی دنوں میں موطا تکمل فرما کی ارادہ نہیں فرمایا، امام مالک کے گرویدہ ہوگئے، آپ کی فطری سعادت مندی کو یہاں جلا ملی علم کے ساتھ آ داب علم سے بھی پورے طور پر آ راستہ ہوئے ، علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ سے بھی بھر پوراستفادہ کیا اور امام مالک کی وفات (9 کا بھی) تک مدینہ ہی میں آپ کا قیام رہا، اپنے محبوب استاذ کے در پرایک بار آئے تو پھروییں کے ہور ہے، آپ فرماتے ہیں: "شہ اقمت بالمدینۃ إلی ان تو فسی مالك بن انس." (۲) (امام مالک کی وفات تک میراقیام مدینہ ہی میں رہا۔) یہ لگ بھگ دی بارہ سال کی مدت تھی جو آپ نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں بسر کی، ایل مدینہ فطری محبت جن میں سب سے نمایاں امام مالک کی ذات تھی، آ ہستہ آ ہستہ ستہ میں اور جتنے مشائح تھے سب سے بھر پورعلم حاصل کیا، ای طرح مکہ مکر مہ کے بعد مدینہ منورہ میں اور جتنے مشائح تھے سب سے بھر پورعلم حاصل کیا، ای طرح مکہ مکر مہ کے بعد مدینہ منورہ میں اور جتنے مشائح تھے سب سے بھر پورعلم حاصل کیا، ای طرح مکہ مکر مہ کے بعد مدینہ منورہ میں اور جتنے مشائح تھے سب سے بھر پورعلم حاصل کیا، ای طرح مکہ مکر مہ کے بعد مدینہ منورہ میں اور جتنے مشائح تھے سب سے بھر پورعلم حاصل کیا، ای طرح مکہ مکر مہ کے بعد مدینہ منورہ میں اور ختنے مشائح تھے سب سے بھر پورعلم حاصل کیا، ای طرح مکہ مکر مہ کے بعد مدینہ منورہ میں اور ختنے مشائح تھے سب سے بھر پورعلم حاصل کیا، ای طرح مکہ مکر مہ کے بعد مدینہ منورہ میں وضل کے بھی امین ہے۔

زبیر بن بکار (۳) این چیام عب الزبیری (۲) کے حوالہ سے امام شافی کے بارے میں کہتے ہیں: "فعا ترك عند مالك بن أنس من العلم إلا قلّ، ولا عند شیخ من مشائخ السمدینة إلا جمعه. "(۵) (امام مالک کے پاس جوعلم تھاسب حاصل کیا بھوڑ ابہت چھوٹ گیا ہوتو ہو، مشائخ مدینہ میں ہے جس کسی کے پاس جو بھی علم تھاسب سمیٹ لیا )۔ اس طرح مدینہ منورہ کے اپنے قیام کو انتہائی بابر کت بنایا ، جرم کمی کے ساتھ ساتھ حرم مدنی کی بھی دولت سمیل ۔ منورہ کا پنے قیام کو انتہائی بابر کت بنایا ، جرم کمی کے ساتھ ساتھ حرم مدنی کی بھی دولت سمیل ۔ (۱) تاریخ دشت میں مورہ کے اپنے اللہ میں استان کار، انساب کے ماہر، احوال عرب کے بوئے عالم ، کمدے قاضی (متونی ۲۳۲ھ) (۲) مصعب بن عبداللہ الزبیری ، تاریخ عرب کے واقف کار، ماہرانیاب ، باذ وق عالم دین ، ضبح و بلخ ۔ (متوفی ۲۳۲ھ)

امام ما لک کی باوقارزندگی آپ کے لیے شعل راہ بی ، فرماتے ہیں: "ما أعلم انی أخدت شیئا من الحدیث أو القرآن أو النحو أو غیر ذلك من الأشیاء مما كنت استفیدہ إلا استعلمت فیه الأدب، و كان ذلك طبعی، إلی أن قدمت المدینة، فرأیت من مالك ما رأیت من هیبته و اجلاله العلم فاز ددت من ذلك حتی ربما كنت أكون فی محلسه فاصفح الورقة تصفحا رقیقا هیبة له لئلا یسمع وقعها." (1) (میں فرآن، عدیث، نحو، یا جو بھی علم حاصل كیا، مجھے یا رئیس میں نے كی علم میں ادب ملحوظ ندر کھا جو،ادب واحر ام تو میری فطرت تھی، یہال تک کہ میرالدینہ آنا ہوا، وہال میں نے امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کی باوقارشان دیکھی، اور علم کے احر ام کی کیفیت دیکھی تو میری کیفیت میں بھی اور اضافہ ہوا، بسااوقات میں آپ کی مجلس میں ہوتا تو ورق بھی بہت آ ہمتگی سے اللّا تا كہ اور اضافہ ہوا، بسااوقات میں آپ کی مظمت شان کا اثر تھا۔)

امام مالک چونکه اہل مدینہ کے مل کو جت تسلیم کرتے تھے، امام شافعی بھی اہل مدینہ کے عمل کو بہت وقعت دیتے تھے، اور اس کا وزن تسلیم کرتے تھے، شروع میں یہ کیفیت بہت زیادہ تھی، بعد میں یہ کیفیت اس ورجہ نہ رہی ، لیکن اہل مدینہ کا مقام آپ کے نزویک سب سے بلندہی رہا، اپنے شاگر دیونس (۲) بن عبدالاعلی سے فرمایا: "ما أرید الا نصحك، ما و حدت علیه متقدمی أهل المدینة فلا ید حل قلبك شك أنه الحق. "(۳) (میس تمہیں کی تھیمت کرنا جا ہتا ہوں، اہل مدینہ میں پرانے لوگ جس بات پر قائم نظر آئیں تم

یکی جذبہ حمیت تک پہنچ گیا تو یہاں تک فرمایا: "کل حدیث جاء من العراق ولیس له أصل فی الحد جاز فلا تقبله و إن کان صحیحا، ما أرید إلا نصحك. " (م) (پونس بن عبدالاعلی سے فرمایا: جوحدیث عراق سے آئے اور اس کی کوئی اصل تجاز میں نہ ہو (ا) توالی التأسیس/۱۹ (۲) یونس بن عبدالاعلی العدفی المعری، امام وقت، حافظ حدیث، متعدد نامور محدثین کے شخ ، رجال حدیث پر نظر رکھنے والے، امام شافعی کے شاگرد۔ (۲۲/۱۰ میر أعلام النبلاء، ۲٤/۱ (۳) سیر أعلام النبلاء، ۲٤/۱ (۳)

( یعنی اہل حجاز اسے بہچانتے ہی نہ ہوں ) تو اسے قبول نہ کرنا، بھلےوہ ( ظاہری طور پر ) سیحے ہی نظر آئے۔ )

امام يبيق (۱) نے اس كى توجيد يہ بيان كى كداس زمانہ ميں بعض عراقى راوى اليے بھى تھے جو بہت تدليس كياكرتے تھے، اسى طرح بالكل انجان روايتيں بھى وہاں سے ظاہر ہورى تقسيں \_(۲) اس ليے امام شافعى نے احتياطاً يہ بات فرمائى، بعد ميں حديث كى چھان بين كا عمل بغيركى علاقائى تفريق كے بہت باريك بينى سے ہونے لگا تو آپ نے اپ قول سے ممل بغيركى علاقائى تفريق كے بہت باريك بينى سے ہونے لگا تو آپ نے اپ قول سے رجوع فرمايا، اورامام احمد بن خبيل (۳) سے صاف صاف بيہ بات ارشاد فرمائى: "أنت ما علم بالأ عبد ارالص حماح منا، فإذا كان حبر صحيح فاعلمنى حتى اذھب إليه كو فياً كان أو بصرياً أو شامياً. "(۲) (تم لوگ بم سے بڑھ كر صحيح احاديث كو جانتے ہو، اگركوئى صحيح حديث ملے تو مجھے ضرور بتانا تا كہ ميں اسے اپناؤں، چاہے اس كى سندكو فى ہويا بھرى يا پھرشامى ہو (حديث محمح ہوناكا فى ہے۔)

بہرکیف امام شافعی اہل مدینہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور علمی امور میں اگر کوئی حدیث نہ ملتی تو اہل مدینہ پر نسبتا زیادہ اعتاد فرماتے تھے، مدینہ منورہ میں گزرے ہوئے میہ ماہ و سال آپ کے ذہن میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے، کیک گونہ فخر کے ساتھ اپنی نسبت تجاز کی طرف فرماتے رہے، امام مالک کی وفات ہوئی تو وہاں کی علمی مجلس سونی ہوگئ اور آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔

<sup>(</sup>۱) علامه زمال ، حافظ حدیث ، فقیه ، شیخ الاسلام ابوبکر احمد بن الحسین البیه قبی الشافعی ، (۱) علامه زمان ، حافظ کر البیه قبی الشافعی ، (۳۸۳ -۴۵۸) الله نے آپ کے علم میں بوی برکت عطافر مائی ، آپ کی مشہور کتاب السنن الکبری للیم قبی اس برکت کی مین مثال ہے ، جس کی روایات کی تعداد ، ۲۲ ہزار کے قریب ہے ، آپ کی اور کتا ہیں بھی بری مقبول ہو کیں۔

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، ٢٤/١٠ حاشية /٧

<sup>(</sup>۳) احدمد بن محمد بن حنبل الذهلى الشيبانى البغدادى، مرجع انام، امام المسلمين، المل سنت كى پيچان، محدث جليل، ققيه كبير، ائمه اربعه مين چوشه امام ( ۱۲۱–۲۲۲)

<sup>(</sup>٣)سير أعلام النبلاء، ١٠/٣٠

#### یمن کا سفراورسر کاری ذیمه داری

ا ما لک اور اہل مدینہ سے بھر پورعلم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے وطن مکہ مرمة تشريف لائے ،طبیعت میں غیرت وخود داری بہت تھی ،علم کوکسی بھی حیثیت سے متاع د نیابنا نا آپ کوقبول نه تھا،کسی کا احسان قبول کرنا بھی گوارا نہ تھا، دوبارہ پھرفقر و فاقیہ کی نوبت آ كئى، فرماتے بين: "فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليم. " (1) (مين فقرو فاقد کے جس دور سے گزررہا تھا بس اللہ ہی جانتا ہے)۔ اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے: ''یمن کا والی (یا قاضی) مکه مکرمه آیا،میرے گھر کی حالت نہایت خشتھی،رشتہ داروں نے اصرار کیا کہ میں اس سے ملا قات کروں اور یمن چلا جاؤں، شاید وہاں کوئی باعز ت روز گار نصیب ہو،اس طرح میرایمن پنچنا ہوا، وہاں بعض ریاتی ذمہ داریاں میرے حوالہ کی گئیں، جومیں نے یوری دیانت داری کے ساتھ کمل کیں،امیر کااعتاداور بڑھاتو مزید ذمہ داریوں کا بوجه لا دا گیا، جو بحسن وخو بی انجام کو پہنچائی گئیں، بس ہر طرف میری قابلیت، لیافت اور د یا نت کا چرچا ہوا،خود مکه مکر مه میں بھی اس کی گونج تھی ، جب میں مکه مکر مه واپس ہوا تو وہاں کے عالم ابن ابی یجیٰ (۲) سے ملاقات ہوئی، جنھوں نے میری اس سرکاری ذ مہ داری کو ناپندیدگی کی نگاہ ہے دیکھا، اور کہنے لگےتم لوگ ایبا کرتے ہو، بیکرتے ہو، وہ کرتے ہو، میں آپ کی مجلس سے چلا آیا اور حضرت سفیان بن عیدیدگی مجلس میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ ے فرمایا: ''شافعی! تمہاری و مدداری کی مجھے خبر ہے، جس بہترین انداز سے تم نے اپنی و مہ داری بوری کی مجھے سب معلوم ہے، اس میدان میں تمہاری نیک نامی سے بھی میں واقف ہوں،تم اس پر اللہ کاشکرادا کرو،اوراپنے آپ کوعلم کے لیے وقف کردو،اس سے تہمیں کہیں زیاد ہ نفع ہوگا،اورالڈ تہہیں بہت او نیجاا ٹھائے گا۔''

حضرت سفیان بن عیدید نے جس انداز سے اپنی بات بیان کی وہ ابن الی کی گئے کے مسلمت میں اور کے دوران الی کی کی کے اس اور کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی ایک بول کے مشہور شخصیت ، محدث وفقیہ ، محدثین کی ایک بولی جماعت کے نزد یک مختلف فیہ ، امام شافعی نے آپ سے روایات کی ہیں ، پیدائش تقریباً فن اور وفات ۱۸۲ می دوران کی میں ، پیدائش تقریباً فن اور وفات ۱۸۲ می دوران کی میں ، پیدائش تقریباً فن اور وفات ۱۸۲ می دوران کی میں ، پیدائش تقریباً فن اور وفات ۱۸۲ می دوران کی میں ، پیدائش تقریباً فن اور وفات ۱۸۲ میں دوران کی دوران کی میں کی دوران کی میں دوران کی میں دوران کی د

اندازے بہت اچھاتھا،میرے دل پراس کابڑااثر ہوا۔(۱)

اندازہ یہی ہے کہ یہیں سے پھرامام شافعی گوا پی حقیقی قدرہ قیمت کا حساس ہوا، وقت کے بہت بڑے محدث کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات نہایت پراثر ثابت ہوئے، جو ہر شناس استاذکی نگا ہیں دیکھرہی تھیں کہ امام شافعی اگر علم دین کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر وقف کر دیں گے تو پھر پورے عالم اسلام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، آپ نے پھر وہ حکومتی میدان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جو ہنگا می حالات کے تحت آپ کو اختیار کرنا پڑا تھا، اس میں بھی آپ نے عدل وانصاف، امانت و دیانت، اور خدمت خلق کی ایک روشن مثال قائم فرمائی، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ کے سپچ و فا دار بندے جس میدان میں جاتے ہیں وہاں کے اندھیرے کا فور ہوجاتے ہیں، صدق و اخلاص کے دیئے ان سے روشن ہوتے ہیں، اپنے بعد آن دالوں کے لیے وہ ایک جگرگاتی راہ چھوڑ جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اریخ دمشق ۲۲۹/۵۳



# عراق كاعلمي وانقلا بي سفر

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس کے توسط سے یمن تشریف لے گئے تھے وہ یمن کا سرکاری قاضی تھا(۱) جے بعض مؤ زمین نے یمن کا دالی بتایا ہے، در ندامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اس دفت یمن کا گورنرا یک اور شخص تھا جو بڑا ظالم تھا، ہوسکتا ہے مکہ میں آپ کی آ مد گھر والوں سے ملاقات کے لیے ہوئی ہو، پھر حضرت سفیان بن عیدنہ کی بات سن کر آپ نے سرکاری منصب چھوڑ نے کا ارادہ کیا ہو، اور اسی نیت سے یمن آئے ہوں کہ تمام ادھور سے کامول کو نما کراچھے انداز سے اس میدان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک کامول کو نما کراچھے انداز سے اس میدان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش مقدرتھی، جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، اور اس کے نتیجہ میں عالم اسلام کے دوسر سے بڑے علمی مرکز لیعنی عراق آپ کا پہنچنا ہوا۔

یمن کا گورزنہایت ظالم شخص تھا، آپ اپنے قیام یمن کے دوران اسے ظلم سے رو کتے تھے بسااوقات اپنے ہاتھ سے بھی رو کتے تھے بسااوقات اپنے ہاتھ سے بھی رو کئے کی کوشش کی نوبت آئی تھی، گورز کوآپ کا وجود گوارا نہ تھا، لیکن آپ کی شخصیت کا اثر اتنازیا دہ تھا کہ براہ راست کا روائی کرنے سے ڈرتا تھا، لیکن موقعہ کی تلاش میں رہتا تھا، بالآخرا یک موقعہ اسے مل ہی گیا۔

یمن میں بعض آل علی نے بغاوت ہر پا کرنے کامنصوبہ بنایا، گورنر نے ان کی شکائیت خلیفہ ہارون رشید سے کی، لگے ہاتھوں آپ کے بارے میں بھی غلط سلط اطلاعات بہنچا کمیں کہ جب تک میہ بمن میں رہیں گے یہاں کے حالات درست نہیں ہو سکتے ، ہارون رشید نے (۱) تاریخ دشق ۲۳۶/۵۴ تمام کو پابہ زنجیرلانے کا تھم جاری کیا،اس طرح امام شافعی کو بےقصور گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا گیا۔ (۱-۲)

#### ہارون رشید کے در بار میں

یمن سے پابہ زنجیرامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید (۳) کے دربار میں پہنچائے
گئے، یہ ۱۸ میری بات ہے، گویا قدرت کی طرف سے آپ کوعراق کی سرز مین پرزبردسی پہنچایا
گیا، ہارون رشید کے دربار میں آپ کو لایا گیا، آپ نے خلیفہ کواصل حقیقت سے آگاہ کیا،
ابنی بے گناہی بتائی، آپ کے انداز بیان سے خلیفہ ہارون رشید بہت متاثر ہوا، جو مجلس آپ کو قتل کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی وہی مجلس ماحول بدل جانے کی وجہ سے اجپا تک علمی مجلس بن گئی۔ (۳) خلیفہ نے پوچھا آپ علم قرآن سے واقف ہیں، آپ نے کہا قرآن کا کون سا علم معلوم کرنا چاہیے کہ میں، حفظ قرآن اور تجوید وقرائت سے متعلق پوچھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم مونا چاہیے کہ میں قرآن کریم کا مکمل حافظ ہوں، کہاں وقف ہوگا کہاں سے ابتدا کی معلوم کرنا چاہیں معلوم کرنا جا ہیں اور کون کون کی، مدنی آیات کون کی ہیں، جومعلوم کرنا چاہیں معلوم کر سکتے ہیں، علوم قرآن سے متعلق اگر دریا فت کر رہے ہیں تو عام، خاص، ناسخ، منسوخ معلوم کر لیں۔ بھرے دربار میں خلیفۃ آسلمین اور اپنے وقت کے چیدہ وچنیدہ علماء جو چاہیں معلوم کر لیں۔ بھرے دربار میں خلیفۃ آسلمین اور اپنے وقت کے چیدہ وچنیدہ علماء

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمثق ۲۳۳/۵۲

<sup>(</sup>۲) واضح رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یمن جانے کا واقعہ تاریخ میں مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ہے، ای طرح یمن سے بغداد پہنینے کے واقعہ میں بھی مؤرخین کا انداز مختلف نظر آتا ہے، ہم نے دونوں طرح کے واقعات کوجمع کرکے ایک تسلسل قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اب و جسعفر هارون بن مهدی بن منصور العباسی الهاشمی (۱۴۸–۱۹۳)عبای خلفاء میں سب سے مشہور وطاقتورخلیف، افسانوی شہرت کا حامل، اس کے دورحکومت میں مملکت کوخوب وسعت و ترقی حاصل ہوئی، حکومت کی جزمیں اورمضوط ہوئیں۔

<sup>(</sup>۴) اس سلسلہ میں بھی مختلف روایات ہیں ،بعض روایات میں بہ ہے کہ امام محمہ بن الحن نے ہارون رشید کواس کامشورہ دیا کہ آپ کولل کر دیا جائے ، بیرمن گڑھت روایت ہے،جس کی تصدیق عقلی طور پرممکن ہی نہیں ،مسلکی تعصب کوہوادینے کے لیے شاید گڑھی گئی ہو۔

کے سامنے میہ پراعتاد جواب آپ کی علمی وسعت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔

خلیفہ نے علم فلکیات کے بارے میں پوچھاجواس زمانہ کا جدید عصری علم تھا، آپ نے کہا اس سلسلہ میں جو دریافت کرنا چاہیں کریں جواب مل جائے گا، عربی قبائل کے نسبی سلسلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے کہا مجھے اچھے اور برے ہرطرح کے لوگوں کے نسب نامے معلوم ہیں، خلیفہ اس انداز ہی سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، مجھے کوئی نفیحت فرما کیں، کہاں تو قیدی بنا کرلائے گئے تھے اور کہاں سے کیفیت کہاسی مجلس میں آپ سے وعظ و نفیحت کی درخواست کی جارہی ہے، آپ نے بچھ کلمات نفیحت فرمائے، جن کوئ کوئ کو فلیفہ کے آنسونکل پڑے، ای وقت بچاس ہزار درہم خدمت میں پیش کیے، اپنے سامنے گھوڑے پرسوار کرایا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ در بارسے باہر آئے، در بارسے باہر آئے آئے خصافہ کے دربانوں اور چوکیداروں میں وہ پوری وقم تقسیم فرمادی، اپنے لیے بچھ نہر کھا۔ (۱)

یہاس ونت کی بات ہے جب آپ کوخود رقم کی ضرورت تھی، کیکن عربی سخاوت اور خاندان بنی ہاشم و بنی مطلب کی فطری فیاضی کوکون روک سکتا ہے۔

## فقيه عراق امام محرثه

بیامام شافعی رحمة الله علیه کا پہلاسفرتھا، جو بغداداوراس کےاطراف میں ہوا، یہیں آپ
کی ملاقات امام ابوحنیفہ رحمة الله علیه کے مشہور شاگر داور علمی جانشین امام محمد رحمة الله علیه (۲)
سے ہوئی، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد بن الحسن اورامام شافعی کے درمیان پہلے ہی سے چھے
نہ پچھ تعلقات ضرور رہے ہوں گے، ہوسکتا ہے کہ امام شافعی کے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران
جودس بارہ سال پر مشتمل ہے، امام محمد رحمة الله علیه کا مدینہ منورہ آنا ہوا ہو، امام محمد رحمة الله علیه
نے بھی امام مالک سے موطا کا درس لیا ہے، اور تقریباً ساڑھے تین سال کی مدت مدینہ منورہ

<sup>(</sup>۱) تاریخ وشق ۲۳۳/۵۴ (۲) محمد بین البحسین بین فرقد ابو عبدالله الشیب انسی البحسین بین فرقد ابو عبدالله الشیب انسی الکوفی (وفات ۱۸۹ه) فقد فقی کے ایک بنیادی ستون ،امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کے علمی جانشین ، آپ کے بعد مرز مین عراق کے سب سے بڑے فقیر، امام اوزاعی وامام مالک جیسے فخر روزگار اسا تذہ کے شاگرد،امام شافعی جیسی عبقری شخصیت کے استاذ ۔ (سیز اعلام النبوة ۱۳۶۹)

میں بسر فر مائی ہے، (۱) ہمارے اس خیال کی وجہ رہے کہ بعض روایات میں ریجھی ندکورہے کہ جب پہلی دفعہ ہارون رشید کے در بار میں امام شافعی کولا یا گیااس وثت خو دامام محمد بن <sup>الح</sup>ن در بار میں موجود تھے اور جس ہستی کوا مام شافعی کی اس حالت پرسب سے زیادہ غم ہور ہاتھا وہ امام محمد بن ألحن تخ،راوي كالفاظ يه بين: "و كان الرشيد بالرقة فحملوا من بغداد إليه وادخلوا عليمه ومعه قاضيه محمد بن الحسن الشيباني وكان صديقا للشافعي وأحد الذين حالسوه فيي العلم وأحذوا عنه، فلما بلغه أن الشافعي في القوم الذين أخذوا من قريش بالحجاز واتهموا بالطعن على الرشيد والسعى عليه اغتم لذلك غما شديدا. " (بارون رشيد 'رقه' ميس تها، ان گرفتار شدگان كو بغداد سے رقد پہنچايا گيا، اور بارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا، وہاں ہارون رشید کے قاضی محمد بن الحن شیبانی بھی تھے، آپ ا مام شافعی کے دوست تھے اور ان لوگوں میں تھے جن کے ساتھ آپ کی علمی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، جب آپ کو بیمعلوم ہوا کہ امام شافعی بھی گرفتار شد گان میں شامل ہیں،اور ہارون رشید کو مطعون کرنے میں شریک ہیں تو (امام شافعی پراس طرح کا الزام س کر ) آپ کو بے حدغم ہوا ) اس کے بعدامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میر بیان منقول ہے: "و کان سبب حلاصی

اس کے بعدامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیر بیان منقول ہے: "و کان سبب خلاصی اللہ عز و جل منه. " (منشاء الله کے مطابق آپ یعنی امام محمد بن الحن رحمۃ اللہ علیہ میری رہائی کا سبب بنے )۔ (۲)

مکداور مدینه کی طرح عراق میں بھی امام شافعی رحمۃ الله علیہ کوفقہی کی اظ سے وہاں کی سب سے بوی علمی شخصیت کی رفاقت نصیب ہوئی ، دوران قیام آپ نے امام محمد بن الحسن سے خوب علمی فائدہ بھی اٹھایا، امام محمد رحمۃ الله علیہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ کو بہت عزیز رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بڑا اکرام بھی فرماتے تھے۔

ایک دفعہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بچاس دینار مرحمت فرمائے جوایک بڑی رقم تھی، اور یہ فرمایا شرمائیں نہیں لے کیں، اس کے جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میرے آپ سے تعلقات کی نوعیت الی نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز لینے (۱) الانتقاء ۲۰/۱ (۲) تفصیل کے لیے دیکھے: الانتقاء لابن عبدالبر ۹۷/۱ (المکتبة الشامله) میں ہچکچا وَں ، پھراپی مروت وشرافت ہے متعلق بہ بات کہی:اگر ٹھنڈ ایانی بھی میری مروت و شرافت پراٹر انداز ہوتو میں ٹھنڈا پانی بھی نہ پیوں ہمیشہ گرم پانی ہی پیتا رہوں، آپ سے خاص تعلق کی وجہ ہی سے میں نے آپ کا بداحسان قبول کیا ہے۔ (۱) اس پہلے سفر میں امام شافعی رحمة الله علیه نے سب سے زیادہ امام محمد بن الحن ہی سے استفادہ فرمایا۔

امام ابوعبید (۲) فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی کوامام محمد بن الحن کے پاس دیکھا، آپ نے امام شافعی کو پچاس دینار مرحمت فرمائے اس سے قبل پچاس درہم بھی آپ عنایت فرماچکے تھے، پھریپفرمایا اگر آپ علم کی خواہش رکھتے ہیں تو پھریمیں رہ جایئے ، امام شافعی رحمة الله عليه پھرآپ سے دابستہ ہو گئے۔ (٣)

خودامام شافعی رحمۃ الله علیہ نے بھی آپ کی کتابوں کے لیے ساٹھ دینارخرچ فرمائے میں، ریجی فرمایا:"کتبت عن محمد بن الحسن وقر بعیر" (۴) (میں نے امام محمد رحمة الله عليه سے ايک اونٹ پر لا دي جانے والي کتابوں کے بفتر رکھاہے)۔

الله رب العزت كي طرف سے امام شافعي رحمة الله عليه كے ساتھ بيرخاص قضل رہا ہے کے علمی مراکز میں آپ کوان شخصیات ہے فیض اٹھانے کا موقع ملا جواییخ وقت کی بہت بوی ہتیاں تھیں، مکہ میں حضرت سفیان بن عیدینہ جیسی شخصیت ملی، جن سے بڑا کو کی عالم مکہ و اطراف میں نہیں تھا، مدینه منوره میں امام ما لک رحمة الله علیه کی خدمت میں سالہا سال رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، پھرعراق میں امام محمہ بن الحن جیسی افقہ ہستی کی رفاقت نصیب ہوئی، عراق کا یہ پہلا سفر مخصیل علم کے تعلق سے نہایت مفید ثابت ہوا، گویا یہ کہا جاسکتا ہے کہ بيآب كى شان اجتهاد كى يحميل كا آخرى مرحله تفاء امام محمد بن الحن جيسى صاحب بصيرت شخصیت کی نگاہیں دیکھر ہی تھیں کہ بینو جوان علم وضل کے جس مقام پر پہنچ رہا ہے وہ انتہائی غیر معمولی مقام ہے، اس لیے آپ خود بھی امام شافعی رحمة الله علیه کا نہایت اکرام فرماتے (۱) تاریخ دمشق ۲۴۰/۵۴ (٢) ابوعبيد قاسم بن سلام بن عبدالله (١٥٥-٢٢٣) امام لغت،

محدث وفقید مختلف کتابول کےمصنف (سیر۱۰/۴۹۰)

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۲۲۰۰/۵۳ (۴) الضا

تھ، ہوی سے ہوی شخصیت یہاں تک کہ دارالخلافہ بھی جانا ہوتا تو آپ کے لیے وہ مصروفیت بھی ترک کردیتے۔

ابوصان (۱) الحسن بن عثمان الزیادی کہتے ہیں: میں امام محمد بن الحسن کے گھر کی وہلیز پر تھا، آپ دارالخلافہ جانے کے لیے گھر سے نکلے اور سواری پر بیٹھ گئے، اچا تک امام شافعی پرنظر پڑگئی، فوراً سواری سے امر پڑئی، فوراً سواری سے امر پڑئی، فوراً سواری سے امتر پڑے اور اپنے غلام سے کہا جا کو اور ہماری طرف سے معذرت کرو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم خود کسی اور وقت حاضر ہوتے ہیں (آپ تشریف لے جائیں) آپ نے فرمایا نہیں، امام شافعی کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہوگئے، اس واقعہ کو بیان کر کے حضرت ابوحسان کہتے ہیں کہ امام محمد بن الحسن نے امام شافعی کی ہم شینی کو در بارخلافت پر بھی ترجیح دی۔ (۲)

ابوصان يبهى فرماتے تھے: "ما رأيت محمدا يعظم أحدا اعظام الشافعي جيما كرام كرتے الشافعي جيما كرام كرتے الشافعي در كام مرك الم مثافعي رحمة الله عليه جميشة آپ كو يادر كھتے تھے، علمى اختلافات كے باوجودكوئى آپ كی شخصيت كونشانه بناتا تو آپ كی طرف سے دفاع فرماتے، ايك شخص نے آپ كی طرف سے دفاع فرماتے، ايك شخص نے آپ كے سامنے امام محمد كی شان ميں گتا فی كی تو آپ نے فرمايا: "مده لقد تلمظت بعضغة طالما لفظها الكرام. " (م) (چپ رہو، تم تو وہ گوشت كھارہ جو جے الله كي شريف بندول نے جميشہ كھينك ديا ہے)۔ آپ كی عظمت شان كا اعتراف كرتے ہوئے امام شافعي رحمة الله علي فرماتے ہيں: "لم يزل محمد بن الحسن عندى عظيما جليلا. "(۵) (امام محمد مير يزديك جميشہ ليل القدراور عظيم المرتبت رہے)۔

<sup>(</sup>۱) ابو حسان الحسن بن عثمان الزيادى البغدادى (۱۲۰-۲۳۲) قاضى بغداد، مؤرخ عصر، علامهُ وقت. (۲) توالى التاسيس / ۱۳۲ وقت. (۳) صفة الصفوة ۲۰۳/۲

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة ٢٥٣/٢ (٥) توالى التأسيس ١٣١/

واقعہ کے من میں کھا ہے: "والدی تحرر لنا بالطرق الصحیحة أن قدوم الشافعی بغداد أول ما قدم كان سنة أربع و ثمانين (ومأة) و كان أبويوسف قد مات قبل ذلك بسنتين، وأنه لقى محمد بن الحسن فى تلك القدمة، و كان يعرفه قبل ذلك من الححاز وأحد منه و لازمه. "(۱) ( صحح طرق ہوبات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی بغداد میں سب سے پہلی تشریف آ وری ۱۸۲ھ میں ہوئی، آپ کی آمدے دوسال قبل امام ابو يوسف رحمۃ الله عليه وفات يا چکے تھے، اس پہلے سفر میں آپ کی آمدے دوسال قبل امام محمد منه الله عليه سے آپ کی واقفیت بہت پہلے جاز ہی سے تھی، اس محمد سے محمل کیا اور آپ ہی سے وابسة بھی رہے)۔

#### سفرعراق كيثمرات

امام شافعی رحمة الله علیه کا پہلاسفر اضطراری طور پر ہواتھا، لیکن آپ نے اس سفر سے خوب فاکدہ اٹھایا، تخصیل علم میں اپنا قیمتی وقت صرف کیا، اپنے اندراجتہادی شان پیدا کی، علماء عراق کی تصنیفات کا بغور مطالعہ کیا، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ ان کی پوری فقہ کواز اول تا آخر اپنے ذہن میں محفوظ کرلیا، جہاں کوئی چز کھنگی وہاں جمہدانہ شان کے ساتھ اپنا موقف واضح کیا، خود بی فرماتے ہیں: "أنفقت علی کتب محمد بن الحسن ستین موقف واضح کیا، خود بی فرماتے ہیں: "أنفقت علی کتب محمد بن الحسن ستین دینارا ٹم تدبرتھا فوضعت إلی جنب کل مسئلة حدیثا یعنی ردّا علیه. "(۲) (میں نیارا ٹم تدبرتھا فوضعت إلی جنب کل مسئلة حدیثا یعنی ردّا علیه. "(۲) (میں نیام محمد بن الحسن کی کتابوں کے لیے ساٹھ دینارخرج کیے، پھران کا بھر پور جائزہ لیا پھر ہر (قائل اختلاف) مسئلہ کے پہلومیں اعادیث لکھ دین، یعنی وہ حدیثیں جن سے ان مسائل کی تروید ہوتی ہے)

اس پہلے سفر میں آپ کا کوئی مستقل حلقہ نہیں لگتا تھا، پھر بھی کہیں اگر حدیث نبی کی خلاف ورزی معلوم ہوتی تو وہاں ضرور اپنا موقف واضح فرماتے ، اور وہاں کے علماء کی اس حیثیت سے ذہن سازی کرتے ، آپ خوب جانتے تھے کہ بغداد دار الخلافہ ہے، یہاں کا ہر

<sup>(</sup>۱) توالى التأسيس / ١٣١ (٢) توالى التأسيس / ١٤٥

عمل عالم اسلام پر اپنااثر رکھتا ہے، اس لیے یہاں اگر کوئی کی نظر آئے تو اسے دور کرنے کی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، وہ کوشش اس پہلے سفر ہی سے آپ نے شروع فرمادی تھی، آپ کا دوسر اسفر عراق کا خاص اسی غرض ہی سے تھا، اسی دوسر سے سفر میں آپ نے وہاں ایک علمی انقلاب بریا کیا جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔

اس پہلے سفر میں بھی بھی آپ کا حلقہ لگا کرتا تھا، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر ۳۵-۳۳ سال سے زیادہ نہ بھی، پھر بھی بغداد جیسے علمی مرکز میں مخصیل علم کے دوران ایک نو جوان كا حلقه لكنا بي غير معمولي بات تقى مشهور محدث وفقيه امام ابوثورٌ (1) كہتے ہيں: ''ميں ا مام محمہ بن الحن کا شاگر دتھا، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہاں آئے تو میں (آپ کو معمول مجھر ) تفریح لینے کی غرض ہے آپ کی مجلس میں آیا، اور ایک خاص مسلدوریافت کیا، آب نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ یو چھاتم نماز میں رفع یدین کس طرح کرتے ہو؟ میں نے رفع یدین کر کے دکھایا، آپ نے فر مایا بالکل غلط، پھر حضرت سفیان بن عیبینہ کے واسطے ہے حدیث بیان کی جس میں رفع یدین کی پوری کیفیت بیان کی گئی تھی ،میرے دل پراس کا خاص اثر پڑا،اوراس دن ہے آپ کی مجلس میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا،اورامام محمد کی مجلس میں جانے کا سلسلہ کچھ کم ہونے لگا،خودامام محمد بن الحبن نے مجھ سے اس سلسلہ میں دریافت کیا تومیں نے پوری تفصیل بیان کی ، بہر حال امام شافعی کی خدمت میں حاضری دیتے ا یک مہینہ گزر گیا تو اس وقت آپ نے مجھے اس سوال کا بھر پور جواب مرحمت فر مایا جو میں نے آپ سے تفری کینے کی غرض سے یو چھاتھا،آپ نے جواب دے کر بیجھی فرمایا: میں پہلے دن ہی تمہیں جواب دے سکتا تھالیکن اس دن تمہاراارادہ الجھنے اور کٹ ججتی کرنے کا تھا،اس لیے خاموش رہا۔"(۲)

دوسرى طرف ابل حجاز ہے متعلق اہل عراق میں ایک غیرمحسوں قتم کا جواحساس برتری

<sup>(</sup>۱) ابو ٹور ابراهیم بن حالد الکلبی البغدادی، حافظ حدیث، فقید عراق، مجتبد عصر، ابوحاتم کہتے ہیں: علم فضل، تفقہ و پر ہیزگاری میں دنیا کے امامول میں ایک تھے، پیدائش تقریبا و کے اچو وفات و ۲۲ ہے (۲) معجم الادباء ۲۰۲۱۷ توالی التاسیس /۱۱۶

پایا جاتا تھا آپ نے خودان کے مرکز میں پہنچ کروہ احساس ختم کردیا تا کہ بید دونوں طبقات ایک دوسرے سے قریب آئیں۔(۱) ہارون رشید کا تاثر

اس پہلے سفر میں خلافت ہارون رشیدی تھی، جوعباسی دورکا سب سے برا اور نہایت طاقتور خلیفہ تھا، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلیفہ آپ سے کس قدر متاثر ہوا، اس طرح کی اور روایتیں بھی مو زخین نے نقل کی ہیں (۲) جن کونقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ نے آپ کے سامنے عہدہ قضا کی پیشکش کی تھی، کین آپ نے معذرت فرمائی، اور اسے قبول نہیں کیا (۳) آپ کی زاہدانہ پاکیزہ زندگی سے خلیفہ ہارون رشید بے حد متاثر تھا۔ مامون رشید (۳) کا بیبیان اس کے لیے کافی ہے: "لفد حص الله تعالیٰ محمد بن إدريس الشافعی بالورع و الفصاحة و الأدب و الصلاح و الدیانة، لقد سمعت أبی هارون يت وسل إلى الله به و الشافعی حی یرزق." (۵) (الله تعالیٰ نے محمد بن ادریس الشافعی کو بہیزگاری، ادب، فصاحت اور صلاح و د بنداری سے آراستہ کررکھا تھا، میرے باپ ہارون رشید آپ کی زندگی ہی میں آپ کے وسل سے دعا کر تے تھے)۔

خود مامون نے بھی اپنے والد کی زندگی ہی میں آپ کو بہت قریب کرنا چاہا تھالیکن آپ

<sup>(</sup>۱) بیاحساس برتری اس صدتک تھا کہ مشہور عراقی فقیہ حضرت جماد بن ابی سلیمان جب ج سے واپس آئے تو الل کوفہ نوائل کوفہ سے فرمانے و اللہ اللہ عطاء و طاؤوساً و محاهداً فصبیانکم بل صبیان صبیانکم أفقه منهم" (کوفہ والوخوش ہوجا و میرا اہل ججاز کے پاس بھی جانا ہوا، عطاء، طاؤوس اور مجاہد سب کو دیکھا، بس تمہارے بچوں کی طرح بیں بلکہ تمہارے بچوں کے بچان سے بڑے فقیہ بیں (سیراعلام النبلاء: ۲۳۵/۵)

<sup>(</sup>٢) و يكي تاريخ ومثق ٢٣١/٥٣ ٢٣٨ (٣) نوالي الناسيس/١٥١

<sup>(</sup>۴) السمامون ابوالعباس عبدالله بن هارون الرشيد (۱۵۰–۲۱۸) مشہور عباسی خليفه، جس کا دورغير عربي علوم ومعارف کی ترتی کے ليے یا در کھا جائے گا، شیعیت کی طرف مائل تھا، امام احمد بن ضبل رحمۃ الله عليه کی وشنی ميں بدنام ہوا، عقليت پسندی ميں صدسے بڑھا ہوا، فتنة خلق قرآن کی سر پرتی ميں پیش پیش (سيرالاعلام ۲۷۱/۰) (۵) تاريخ ومشق ۲۲۱/۵۴

نے در بارخلافت سے دورر ہنا ہی پیند فر مایا۔ در بارخلافت کے مشہور قاضی کی بن آئم (۱)
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہلے سفر عراق کے بارے میں فر ماتے ہیں: جب ہم امام محمد
بن الحسن کے پاس ہوا کرتے تھے اسی زمانہ میں امام شافعی یہاں آئے تھے، آپ کے گئی علمی
مباحث امام محمد سے ہوئے، قبیلہ قریش کی خداداد عقل و ذہانت اور فہم و فراست آپ کو حاصل
مقی، بہت صاف عقل و فہم رکھنے والے اعلیٰ درجہ کی و ماغی قو توں کے مالک تھے، تیجہ تک
پہنچنے میں نہایت تیز تھے، اگرا حادیث سے اور زیادہ اھتفال رکھتے تو امت محمد بین ادر لیس کا ہر
اور فقیہ کی ضرورت ہی نہ رہتی (۲) مشہور خلیفہ مامون کا کہنا ہے: ''میں نے محمد بن ادر لیس کا ہر
معاملہ میں امتحان لیا تو آپ کو درجہ کمال پر پایا۔'' (۳)

یوں آپ کا بیہ پہلاسفرعراق مکمل ہوا، اور وہاں کےعلاء میں اپناانفرادی مقام پیدا کر کےایک شان اجتہادی لے کرآپ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔

<sup>(</sup>۱) یسحیسی بین اکشم بین محمد التمیمی المروزی البغدادی ،فقیه، دربار مامون کے مشہور قاضی ، وفات ۲۳۲ میم تقریباً ۸سال (۲) تاریخ دشق ۲۳۵/۵۴ (۳) تاریخ دشق ۲۳۵/۵۳



# امام شافعی کی اجتها دی شان

امام شافعی رحمة الشعليه ١٨١ هي مين عراق لے جائے گئے ، انداز ه يهي ہے كه چندسال آپ نے عراق میں قیام فرمایا ہوگا، اور و ۱۸جے سے پہلے ہی مکہ واپس تشریف لائے ہوں ے، اس لیے کہ و ۱۸ میر امام محمد رحمة الله علیه کی وفات ہوگئ تھی، اور آپ کے وہاں قیام کے دوران امام محمد رحمة الله عليه كي وفات كا واقعه كسي مؤرخ نے بيان نہيں كيا ہے، مكه ميں مجتهدانه شان کے ساتھ آپ کی واپسی ہوئی، جس شخصیت کو صرف پندرہ سال کی عمر میں فتوی دینے کی اجازت مل چکی ہو،اب ۳۷ یا ۳۸ سال کی عمر میں وہ اپنی خداداد ذبانت اور وسعت علم کی وجہ ے کس قدر بلندمقام تک بہنے چکا ہوگا، فقہ تجاز اور فقہ عراق کوجمع کرنے کے بعد اب امام شافعی رحمة الله عليه كوبرس شدت ہے اس كا احساس ہوا كه دونوں طرف كچھ نہ كچھ كمياں ہيں،جن كو دور کیا جائے تو عالم اسلام علم حدیث اور علم فقہ کے لحاظ ہے ایک معتدل راہ پر گامزن ہوسکتا ہے، حجاز میں حدیث پر بہت زیادہ زورتھا، اس قدر کہ اس کے فقہی پہلو کی طرف کما حقہ توجہ نہیں ہو پار ہی تھی، امام مالک رحمة الله علیه انقال فرما چکے تھے۔ اسی طرح عراق میں فقہی پہلوؤں پر توجہ بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلہ میں احادیث سے اشتغال کم تھا، ان دونوں مراکز کے اثرات بورے عالم اسلام پر پڑ رہے تھے، حجاز مرکز اسلام تھا، اور عراق مرکز خلافت تھا،امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کامحوریہی دومرا کز رہے ہیں، ہاں عمر کے آخری دور میں تیسرے مرکز مصر پر بھی بھر پور توجہ فر مائی ، جبکہ عراق و حجاز کے تعلق ہے کچھ اطمینان ہوا، مکه مکرمه میں قیام کی بیدمت لگ بھگ پانچ چھسال پرمحیط رہی، اس مت کے دوران بالخصوص زمانہ فج میں جوحضرات آتے وہ آپ سے خوب فیض اٹھاتے ،ان حضرات میں بھی خاص طوور پرعراق و بغداد سے آنے والے حضرات پر آپ کی خوب توجہ رہتی جمکن حد تک ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرماتے ، اور حدیث و فقہ کو جمع کرنے کے اصول ان کو بتاتے ۔ ابوالولید (۱) بن الی الجارو در حمہ اللہ کہتے ہیں ،ہم اور ہمارے مکہ کرمہ کے احباب آپس میں کہا کرتے تھے ، امام شافعی نے ابن جربی (۲) رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں (یعنی علوم) چارلوگوں سے حاصل کی ہیں ،مسلم بن خالد اور سعید بن سالم ، بیدونوں فقیہ ہیں ۔

ای طرح عبدالجید بن عبدالعزیز اور عبدالله (۳) بن الحارث مخزومی سے بید دونوں بوٹ پخت علم والے سے، مدینہ میں فقہ کی قیادت امام مالک کے ہاتھ میں تھی، آپ نے امام مالک سے علم حاصل کیا اور مدتوں آپ ان سے وابستہ رہے، عراق میں فقہ کی حکمرانی امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے امام ابو صنیفہ کے شاگر دامام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے وہ علوم براہ راست ان سے من کر حاصل کیے، اس طرح اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث وہ علوم براہ راست ان سے من کر حاصل کیے، اس طرح اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے علوم کے آپ حامل ہے، آپ نے ان میں غور فر مایا، اصول مرتب فر مائے، تو اعد ترتیب ویے موافق اور خالف دونوں نے آپ کا اعتراف کیا، آپ کی شہرت عام ہوتی گئی، اور جگہ جہ چا ہونے لگا، آپ نہایت بلند حیثیت کے مالک ہے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنے جوسب کو معلوم ہے۔ (۴) آپ کے بتائے ہوئے اصولوں سے جس بستی نے سب سے گئے جوسب کو معلوم ہے۔ (۴) آپ کے بتائے ہوئے اصولوں سے جس بستی نے سب سے زیادہ فاکدہ اٹھایا وہ امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ بیں، آپ بغداد کے بلکہ عراق کے سب سے زیادہ فاکدہ اٹھایا وہ امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ بیں، آپ بغداد کے بلکہ عراق کے سب سے زیادہ فاکدہ اٹھایا وہ امام احمد بن کوسب سے بڑھ کر ان اصولوں کی ضرورت پیش آتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) موسى بىن ابى الحارود ابوالولىد المكى ، فقيدا مام ثافعى كِثاً گرو، امام ترندى نے آپ سے روايت لى بے رائقريب التهذيب / ۷۹ )

<sup>(</sup>۲) عبدالملك بن عبدالعزیز بن حریج القرشی الاموی (سیر الاعلام ۲۵/۹) علام وقت، حافظ حدیث، شخ الحرم، حضرت عطاء کے جانتین، امام ابوحنیفد کے بالکل جم عمر (۸۰-۱۵۰) (۳) عبدالله بن الحارث بن عبدالملك المعزومی، ابومحمد المكی، ثقد (تقریب/۳۳۳)
(۳) توالی التاسیس ۷۲ -۷۷

ابن البی حاتم (۱) فرماتے ہیں: میں نے تھر (۲) بن الفصل فراء کواپنے والد کے حوالہ سے بیہ بات کہتے ہوئے سناہے، میں امام احمد بن صنبل کے ساتھ جج پر گیا اور ایک جگہ قیام کیا، ایک دن صبح تڑکے امام احمد روانہ ہوئے، میں آپ کے بعد گیا اور پوری مبجد (مبحد حرام) چھان ماری، امام احمد کہیں نہیں سے، نہ حضرت سفیان بن عیدنہ کی مجلس میں نہ کہیں اور، بہت تلاش کے بعد دیکھا تو امام احمد ایک اعرابی کے ساتھ بیٹے ہیں، میں نے کہا: ابوعبد اللہ! سفیان بن عیدنہ کو چھوڑ کر آپ یہاں ان کے پاس بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا: خاموش رہو، اگرکوئی حدیث عالی سند کے ساتھ نہ طے تو کیا ہوا، وہی حدیث کچھوا سطوں کے اضافہ رہو، اگرکوئی حدیث عالی سند کے ساتھ نہ طے تو کیا ہوا، وہی حدیث کچھوا سطوں کے اضافہ سے مل ہی جائے گی، لیکن اس شخصیت کی ذہانت سے اگرتم نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر یہ نعمت کہیں نہیں سے گی، میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کی سمجھر کھنے والا کی کونہیں دیکھا، میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ آپ نے کہا: گھر بن ادر ایس الثافعی۔ (۳)

امام احمد بن صنبل جج کے زمانہ میں اپنے اور ساتھیوں کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے آتے ، امام اسحاق بن راہویہ (۴) فرماتے ہیں: مکہ میں میری ملاقات امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو فر مایا ، اسحاق آؤ، میں تمہیں ایک الیی شخصیت دکھا تا ہوں کہ اس طرح کی کوئی شخصیت تمہاری آئھوں نے نہیں دیکھی ہوگی، پھر مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے آئے۔

#### مسجد حرام ميں حلقه

آپ کا حلقہ سب سے نمایاں حلقہ تھا (۵)، جہاں حدیث تفسیر اور فقہ کے مسائل حل

<sup>(</sup>۱) ابومـحـمـد عبـدالرحمن بن ابی حاتم الرازی الحنظلی الغطفانی (سیر۲۹۳/۱۳)علامه زمال،حافظ حدیث،مابررجال،زام کیر\_(۲۲۱–۳۲۷)

<sup>(</sup>۲)محمد بن الفضل بن نظیف الفواء المصری (سیر ۱/۱۷ ۵۷)عالم کمیر بمحدث بطویل عمر پائی بستر سال تک ایک بی مجدمیں امامت فرمائی \_(۳۴۱–۳۳۱)

<sup>(</sup>۳) توالی التاسیس /۸۴ (۳) است ق بن ابراهیم بن محلد التمیمی الحنظلی، امام وقت، سیدالحفاظ، شهورمحدث وفقیه، مجتهدمطلق، امام احمد بن طنبل کے گہرے دوست (۱۲۱–۲۳۸)
(۵) مجم الادباء ۱۲/۲۸

کے جاتے تھے، عبداللہ (۱) بن محمہ ہارون الفریا بی کہتے ہیں: میں نے مکہ میں ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا جہاں ایک شخصیت تشریف فرماتھی، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ محمہ بن اور لیس شافعی ہیں، اس وقت آپ فرما رہے تھے، جو پوچھا چاہو مجھ سے پوچھو، میں تہہیں کتاب اللہ کی کئی آیت یا سنت رسول اللہ صفح اللہ سے جواب دوں گایا صحابی کے قول سے، میں نے دل ہی میں کہا: یہ شخص تو بہت بڑی جرائت دکھا رہا ہے، میں نے سوال کیا: صحابی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما آتا کہ الرسول فعدو و و ما نھا کہ عنه فائتھوا." (الحشر، آیت / 2) (رسول تہمیں جودیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کریں باز آجا ؤ)۔ پھر حضرت سفیان بن عیمینہ کی سند سے بیدوں کرنا، ابو بکر اور عر (رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بعدان دو حضرات کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عر (رضی اللہ عنہ نے مرم کو اس کا حکم دیا تھا (یعنی اجازت) کہ وہ مجڑ کو مارسکنا ہے۔ کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے محرم کو اس کا حکم دیا تھا (یعنی اجازت) کہ وہ مجڑ کو مارسکنا ہے۔ کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے محرم کو اس کا حکم دیا تھا (یعنی اجازت) کہ وہ مجڑ کو مارسکنا ہے۔

#### حضرت سفيان بن عينيه كاتاثر

آپ کی اس اجتہادی شان سے خود آپ کے شخ سفیان بن عیدینہ بھی بہت متاثر تھے، اور پہلے کے مقابلہ میں اور زیادہ آپ کا لحاظ کرنے لگے تھے۔ سفیان بن محمد کہتے ہیں: میں نے امام شافعی کو حضرت ابن عیدینہ (۳) کے پاس دیکھا، اس وقت کسی نے ایک اختلافی مسئلہ چھیڑتے ہوئے کہا: یہاں پچھا یے لوگ بھی ہیں جو فلاں مسئلہ میں فلاں رائے رکھتے ہوئے ہیں، اشارہ امام شافعی کی طرف تھا، حضرت سفیان بن عیدینہ نے فرمایا جو اس طرح کی رائے رکھتا ہو ججھے پہند نہیں کہ وہ میری مجلس میں آئے، اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ نے

<sup>(</sup>۱) شاید به عبیدالله بن محمد بن مارون الفریا بی مهول، حضرت سفیان بن عیبینه کے شاگرد، بیت المقدس کواپنا

وطن بنایا۔ الحرح والتعدیل ۳۹۷/۵ (۳) سفیان بن عبینه بن ابسی عسران میمون الهلالی الکوفی المکی (۱۰۷–۱۹۸) شخ الاسلام، حافظ عمر، امام وقت، علوم تجاز کے امین \_ (سیر ۴۵۴/۸)

فر مایا: ابوئد! (بید حضرت سفیان کی کنیت ہے) بدآ پ کاحق نہیں ہے، اس کا تعلق اہل نظر یعنی اہل فظر یعنی اہل فظر ت اہل فقہ سے ہے، اس پر حضرت سفیان بن عیدینہ خاموش ہو گئے، اس کے بعد میں نے حضرت سفیان بن عیدینہ کوامام شافعی کی تعظیم و تکریم کرتے ہی دیکھا۔ (۱) جب کوئی بات تفییر اور فتو کا سے متعلق آتی تو حضرت سفیان بن عیدینہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رخ فرماتے اور بیہ کہتے: ان سے بوچھو۔ (۲)

حضرت سفیان بن عیینہ کے آپ پر اعتاد کا بیا عالم تھا کہ خود اسنے بڑے جلیل القدر محدث ہونے کے باوجود بسااوقات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کرتے کہ حدیث کے فقہی پہلو پر روشنی ڈالیس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریح فرماتے تو بردی مسرت کا اظہار فرماتے اور دعا کیں دیتے۔

ایک مرتبه حضرت سفیان بن عیبینہ نے بیروایت بیان کی که آنخضرت میدولان ایک وفعہ رات کے وقت اپنی زوجہ حفزت صفیہ کے پاس تھے تو قریب سے ایک شخص کا گز رہوا، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیرمیری بیوی صفیہ ہے، اس نے کہا: یا رسول الله! سبحان الله! (بعنی یہ کیسے مکن ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بد گمانی آئے ) آپ نے فرمایا: شیطان انسان کے اندرخون کی طرح گردش کرتا ہے۔ (۳) پیرحدیث بیان کر کے حضرت سفیانؓ نے امام شافعیؓ سے فرمایا کہاں حدیث کے فقہی پہلو پر بچھ بیان فر مائیں۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات فرمائی: یہ توممکن نہیں کہ لوگ (لیعنی صحابہ) آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم پرشک کریں ،اگراہیا ہوتو صرف شک کرنے ہی پرلوگ کا فرہو جا ئیں گے ، اس حدیث میں دراصل آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے امت کو تلقین ہے کہ جب ابيا كوئي معامله درپيش ہوجس ميں کسي کوغلط فہي ہوسکتی ہوتو اس وقت صاف بات بتا کراپني پوزیشن واضح کی جائے، تا کہ کوئی برگمانی پیدا نہ ہو، پیہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ میں کوئی آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرشک کرسکتا ہو،ایسا کیسے ہوسکتا ہے جبکہ آپ اس دنیا میں اللہ کے امین تھے۔حضرت سفیان بیتشریح سن کر بے ساختہ بول اٹھے: ابوعبداللہ! اللہ تمہیں جزائے (۱) توالي التاسيس /٧٦ (۲) توالي التاسيس /٧٦ (٣) صحيح البخاري ٣/٦٦

خیردے،تمہاری طرف ہے جو بھی تشریح ہوتی ہے،وہ ہمیں بہت اچھی گلتی ہے۔(۱)

ای طرح مشہورروایت "اقتروا السطیر فی و کناتھا" (۲) (یعنی پرندوں کواپئی کھونسلوں میں رہنے دو، ان کو وہاں سے نہ اڑاؤ)۔ حضرت سفیان بن عیبنہ یہ بھے تھے کہ اس میں دراصل رات کے وقت شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جب پرندے اپنے گونسلوں میں ہوتے ہیں، آپ نے کسی وقت امام شافعی رحمۃ الله علیہ سے فرمائش کی کہ اس حدیث کی تشریح کی جائے۔ امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: اصل میں عربوں کی عادت بہتھی کہ سفر شروع کی جائے۔ امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: اصل میں عربوں کی عادت بہتھی کہ سفر شروع کی جائے۔ امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: اصل میں عربوں کی عادت بہتھی کہ سفر گومبارک کرنا ہوتا تو پرندوں کو اپنے گونسلوں سے اڑاتے، اگر پرندہ دائمی طرف کو جاتا تو بدشگونی لیتے اور سفر کا ارادہ منیال کرتے اور سفر کے لیے نکل پڑتے، اگر بائیں طرف جاتا تو بدشگونی لیتے اور سفر کا ارادہ ماتو کہ کر رہے ، اس حدیث میں در حقیقت عقیدہ کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر بے ماتوں کی منہ کرو۔ بعد میں حضرت سفیان بن عیبینہ بھی یہی تشریح فرمانے گے، اور اپنی بہلی تشریح سے رجوع فرمالیا۔ (۳)

اس سے ایک طرف حضرت سفیان بن عیبندر حمة الله علیه کے صدق اخلاص کا پیة چاتا ہے، دوسری طرف بیجی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں امام شافعی رحمة الله علیه کا کیا مقام تھا، حالانکہ دونوں کی عمر میں تقریباً ۴۳ سال کا فرق تھا۔

واضح رہے کہ مقام اجتہاد پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کا معاملہ اپنے اسا تذہ کے ساتھ اس طرح سعادت مندی کارہا، جس طرح بچین میں ہوا کرتا تھا، حضرت سفیان بن عیدنہ کے فضل و کمال اور آپ کے تمام اہل تجاز پر علمی احسانات کا ہمیشہ آپ کا تذکرہ فرماتے رہے، ایک دفعہ یہ بات فرمائی: "لولا مسالك و سفیان لذھب علم الحجاز" (اگر مالک وسفیان بن عیدنہ نہ ہوتے تو پھر تجاز کاعلم رخصت ہوجاتا)۔ (۴) میر مجھی فرمایا: میں نے حضرت سفیان بن عیدنہ سے بڑھ کر کی کونہ دیکھا کہ فتوی دینے کی پھر پورصلاحیت کے باوجوداس سے احتیاط

<sup>(</sup>۱) تاريخ ومش ۲۳۷/۵۳ (۲) أابو داؤد، رقم /۲۸۳٥، كتساب الضحايا، باب من العقيقة، ولفظه: اقروا الطير على مكناتها. (صحيح)

<sup>(</sup>۳) تاریخ مشق ۲۳۷/۵۴ (۴) آداب الشافعی ومناقبه /۱۵۷

برتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اعتراف تھا کہ حضرت سفیان بن عیدینہ سے بڑھ کر میں نے حدیث کی بہترین تشریح کرنے والاکسی کونہیں دیکھا۔(۱)

#### الرساله كي تصنيف

شایدیہی زمانہ ہوگا جب امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنی بےنظیر کتاب الرسالہ تصنیف فر مائی، عام طور سے مؤرخین نے یہی لکھا ہے کہ بیہ کتاب بغداد میں تصنیف کی گئی تھی، لیکن بظاہریہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مکہ مکر مہ میں لکھی گئی ہوگی، پھر بغداد بھیج دی گئی ہوگی۔

اصل میں مشہور محدث حضرت عبدالرحمٰن (۲) بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے یہ فر مائش کی تھی کہ کوئی الی بنیادی کتاب تصنیف کریں جس میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو سمجھنے کے لیے اصول بیان کیے جائیں ، یعنی ایک الیک کتاب جس میں قرآن کریم کے مطالب کو سمجھنے کے اصول معلوم ہوں ، مطالب کو سمجھنے کے اصول معلوم ہوں ، اجماع کے جت ہونے کو واضح کیا جائے ، کتاب وسنت میں ناسخ منسوخ کیا بنیادی اور اصولی معلوم ہوں ، اس طرح ناسخ ومنسوخ کا تفصیلی تعارف ہو، یعنی خالص بنیادی اور اصولی میاحث برمینی کتاب ہو (۳)۔

اس فرمائش کی تحمیل کرتے ہوئے آپ نے اپنی بے نظیر کتاب الرسالہ تصنیف فرمائی،
اورامت محدید یعلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کے سامنے فقہی اصول مدوّن کرکے پیش فرمائے،
آپ کے بعداصول فقہ پرجس مسلک کے فقہاء نے جو پچھتح برکیا ہے، وہ آپ کی فراہم کردہ
بنیاد سے ماخوذ ہے، اختلافات ضرور پائے جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل
بنیاد آپ کی فراہم کردہ ہے، اس لحاظ ہے تمام مسالک کے فقہاء پر آپ کا احسان ہے کہ
بنیاد آپ کی فراہم کردہ ہے، اس لحاظ ہے تمام مسالک کے فقہاء پر آپ کا احسان ہے کہ
راست آپ نے ہموار کیے اور کتاب وسنت کو تبجھنے کے اصول مدوّن فرما کر پیش کیے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن مهدی کہتے ہیں کہ اس کتاب کودیکھ کرمیری حیرت کی کوئی حد نہ

<sup>(</sup>۱) آداب الشافعي ومناقبه /١٥٨

<sup>(</sup>۲) عبدالرحمن بن مهدی بن حسان العنبری البصری (۱۳۵–۱۹۸) سیدالحفاظ، نهایت بلند پاییمحدث، نقداحادیث میس کامل دسترس ر کھنےوالے۔ (سیر ۱۹۲/۹) (۳) تاریخ دشق ۲۲۱/۵۴

رہی، عقل و دانائی، شان تفقہ اور نصح وخیرخواہی ہے بھر پورشخصیت کے روپ میں آپ مجھے نظر آئے، میں تو ہرنماز کے بعدامام شافعی کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں۔(1)

حضرت یکی (۲) بن سعیدالقطان کے سامنے یہ کتاب پیش ہوئی تو کہنے گئے، میں نے امام شافعی سے بڑھ کرعقل وفقہ میں کی وفائق نہیں دیکھا، میں آپ کے لیے الگ سے خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں۔ (۳) اللہ نے جوعلم آپ پر کھولا ہے، اور سیح راستہ کی جو تو فق آپ کو نصیب ہوئی ہے اس بناء پر میں ہرنماز میں۔ یاروز انہ۔ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔

خیال ہوتا ہے کہ امام محمد بن الحن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیکتاب دیکھی ہوگی ، اور آپ کا بیمشہور جملہ:"إن تكلم أصحاب الحدیث یو ما فبلسان الشافعی" (۴) (اگراصحاب حدیث کسی دن گفتگو کریں گے تو امام شافعی کی زبان سے کریں گے )۔ شاید اس تصنیف کو دیکھنے کے بعد کہا گیا ہوگا۔ واللہ اعلم

الرسالہ میں کتاب وسنت کو بیجھنے کے جواصول فراہم کیے گئے ہیں ان کا ایک ہلکا سانمونہ پیش کیاجا تا ہے، ورنہ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پرایک پوری کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ ا:- اصل بنیا دقر آن ہے، پھرسنت ہے، پھر کتاب وسنت پر قیاس ہے۔

۲:- رسول الله عليه وسلم سے كوئى سيح متصل روايت مل جائے تو اسے سنت كہا جائے گا۔

۳:- اجماع: یعنی دین کی وہ چیزیں جونسل درنسل چلی آرہی ہیں جس پرسب کا اتفاق ہے دہ خبر واحد (یعنی وہ حدیث جوراویوں کے ذریعیہ ہم تک پہنچے ) سے بڑھ کرہے۔

۲:- حدیث کا ظاہری مفہوم لیا جائے گا، اگر حدیث کے کئی مطالب ہو سکتے ہوں تو اس مطلب کوتر جیح دی جائے گی جودوسری احادیث کے ظاہری مفہوم سے مشابہ ہو۔

۵:- جب کئی احادیث جمع ہوجا کیں (اور باہم ٹکراؤ ہو) تو جس حدیث کی سندسب

(۱) تاریخ وشق ۲۲۱/۵۳ (۲) یحییٰ بن سعید بن فروخ القطان النمیمی البصری (۱۲۰–۱۹۸) امیرالمؤمنین فی الحدیث، حدیث میں مرتبه امت پرفائز علم رجال میں انتہائی فاکق \_(سیر ۱۷۵/۹) (۳) توالی التأ سیس /۷۷ (۲) توالی التأ سیس /۷۷

ے زیادہ میجے ہےا ہے اختیار کیا جائے گا۔

۲:- ایک اصل کو دوسری اصل پر قیاس نہیں کیا جائے گا (بلکہ ہرایک کو بنیا دی حیثیت دی جائے گ)۔ دی جائے گی)۔

کسی خاص معاملہ کو بنیاد بنا کر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

۸:- کتاب وسنت سے کوئی بات ثابت ہوجائے تو کیوں؟ کیسے؟ نہیں کہا جائے گا (بلکہ جب چاپ تسلیم کیا جائے گا) ہاں قیاس سے کوئی چیز ثابت کی جارہی ہوتو پھر کیوں اور کیسے کا سوال مجیح ہوگا۔اگر قیاس اصل کے بالکل مطابق ہوتو وہ استدلال کے قابل ہوجائے گا۔
 ۹:- (اگر حدیث نہ ہو) اور صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تو دیکھا جائے گا کہ کتاب وسنت سے زیادہ قریب کون ساقول ہے، پھرا سے اختیار کیا جائے گا۔ (۱)

اس بے نظیر کتاب کوامت نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کتاب وسنت کا صحیح فہم عاصل کرنے کے لیے اس کتاب یا سے بنیاد بنا کرکھی جانے والی کتابوں کا وزن ہر دور میں تسلیم کیا گیا۔
مکہ مکرمہ میں قیام کے اس دور میں آپ نے کتاب وسنت کے ذخائر پرغور کر کے اور علم عجاز وغراق کوسا منے رکھ کریے معتدل اصول وضع فرمائے ، اور محد ثین وفقہاء دونوں کے لیے آسانیاں فراہم کیس، مکہ آنے والے اور آپ سے استفادہ کرنے والے ہر شخص کے سامنے کہا کتاب وسنت کی اہمیت واضح کی پھران سے فائدہ اٹھانے کے طریقے بیان کیے۔

اس ناحیہ سے غور کیا جائے توامام شافعی "مجتھد المجتھدین" نظراً تے ہیں، جضوں نے خوداہل اجتہاد کے سامنے طریقہ اجتہاد کو اصولوں کی شکل میں پیش فرمایا، مکہ کا یہ دوراس عظیم الثان نظریاتی کارنامے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، آپ کی بیتصنیف سرزمین عراق میں بالحضوص ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیےد کیھے: آداب الشافعی دمنا قبد (قول الشافعی فی اُصول العلم) (ص/۷۷-۱۸۱)



# عراق کا دوسراہم سفراوراس کے وسیع اثرات

#### سفركا مقصد

ا مام ثافعی رحمة الله علیه فقه حدیث کوعالم اسلام میں جاری دساری دیکھنا جا ہے تھے ،اس کے لیے آپ نے ایک مرتبہ پھر بغدا دکوا پنامشقر بنایا ، بغدا د دارالخلا فہ تھاجہاں سے نکلی ہوئی علمی باتیں عالم اسلام پر اپنا گہرااٹر جھوڑتی تھیں ،امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کومرکز بنا کرسارے عالم اسلام میں ایک معتدل طرز فکر قائم کرنا جا ہتے تھے، اپنے پہلے سفر میں آپ نے اس کی کوششیں شروع فرما دی تھیں ،اسی طرح دوسرے سفر ہے قبل مکہ مکرمہ میں آپ کا جو قیام رہا،اس میں بھی عراق ہے آنے والے حضرات بر توجہ فر ماتے تھے امام احمد بن حنبل ً اورعبدالرحمٰن بن مہدی بھی بن سعیدالقطان جیسے جلیل القدرمحدثین سب عراق کے تھے،امام اسحاق بن راہویہ کا بھی بغداد ميں رہنا ہواتھا، آپ کی تصنیف السر سالة حضرت عبدالرحمٰن مہدی تک عراق میں بہنچ چکی تھی، آپ کی شدیدخواہش بیھی کہ محدثین فقہی میدان میں آئیں ،اور فقہاءاحادیث ہےاور زیادہ وابسة ہوجا ئیں، تا کہ قرب ویگا نگت بڑھےاور دونوں کے درمیان ایک سیحے سوچ پروان چڑھے ا یک دوسرے کے رفیق بنیں ،فریق نہ بنیں ، پہلی مرتبہ جس طرح تنِ تنہا آنا ہوا تھا ،دوبارہ بھی اس طرح تشریف لائے ،حکومت وقت ہے مدد لینا نہ پہلے پیند تھا نہا ب گوارا نہ ہوا ،کوئی سیاسی یا منصی طافت بھی نہتی ،بس ایک اندرونی جذبہ تھا جوآپ کو کھائے جار ہاتھا کہ حدیثِ رسول کو اپنے اصلی مقام پررکھا جائے اور دیکھا جائے اس کومحور بنا کرممکن حد تک تمام مسائل کا استنباط کیا

جائے ،اسی جذبہ نے وہ کا م کیا جو طافت وقوت کے بل بوتے برمکن ندتھا۔

#### جذبه درول

اصحاب الرائے کے شخ ابوموی الضریر(۱) سے ابن الفرات (۲) نے پوچھا، دواشخاص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ، جواب مرحمت فرمائیں، کہا: پوچھے ، ابن الفرات نے کہا شکل بن اکثم بہت بڑے عالم تھے، بادشاہ دفت مامون کے انتہائی معتمد علیہ بھی تھے ، مامون آپ کو بڑی او نجی حیثیت دیتا تھا، اپنے خاص کمرے تک میں آپ کو بلایا کرتا تھا، علم میں بھی فائق تھے، فصاحت بھی خوب تھی ، کتابیں بھی تصنیف کیس ، لیکن کیابات ہے کہ دوآ دمی بھی اس کی بات مانے والے نظر نہیں آپ دوسری طرف شافعی ہیں تنہا عراق آئے ، بادشاہ سے راہ ورسم پیدانہیں کی ، آپ نے جو بھی کتابیں تصنیف کیس وہ ہاتھوں ہاتھ لی گئیں ، شہرت بر مسی راہ ورسم پیدانہیں کی ، آپ نے جو بھی کتابیں تصنیف کیس وہ ہاتھوں ہاتھ لی گئیں ، شہرت بر مسی مار بی ہے، آپ کی باتوں سے اتفاق رکھے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہور ہا ہے ، تب بتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ ابوموی الضریر کی جو دیرسر جھکا کرسوچت رہے ، پھر کہا: "افول ان آب بتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ ابوموی الضریر کی جو دیرسر جھکا کرسوچت رہے ، پھر کہا: "افول ان الشافعی اردالله بعلمه فرفعه الله" (۳) (شافعی این علم سے محض اللہ کی خوشنودی چاہتے اللہ تھا سے علم سے محض اللہ کی خوشنودی چاہتے اسے اللہ تا ہے اللہ تا اللہ تو اسے اللہ تا کیوں ہوا؟ الوموی الفائی )۔

خوداما مثافعی رحمة الشعلیہ بھی فرمایا کرتے تھے: "یقولون انما احالفہ ملدنیا،
و کیف یکون ذلک والدنیا معہم وانما پرید الانسان الدنیا لبطنه و فرجه، وقد
منعت ما الذ من المطاعم، ولا سبیل الی النکاح، یعنی لما کان من البواسیر،
ولکن لست أحالف الا من حالف سنة رسول ﷺ (م) (لوگ کہتے ہیں کہ میں
ونیاداری کے لیےان کی مخالفت کرتا ہوں، ایبا کیے ممکن ہے، ونیا توان کے پاس ہے، ویسے
بھی دنیا پیٹ کے لیے اورخواہشات نفسانی کے لیے چاہی جاتی ہے، میرا حال ہے کہ لذیذ
مرین آ ہے، عبای خلیفہ ہم تدی کے بیاں کے الفریرے نام ہے مشہور، بغداد کر ہے والے تھے، جو
معرین آ ہے، عبای خلیفہ ہم تدی کے بیاں کے اللہ تن

<sup>(</sup>۲) عباسی خلافت کامشهوروزیر،ابوالحسن علی بن ابی جعفر محمد بن موئی،عباسی خلیفه مقتذر کاوزیر،حساب میس ماہر،۳۱۳ میں قبل کیا گیا۔ (سیری ۲۰/۱۶)

کھانے میرے لیے ممنوع ہیں،اورشادی کی بھی گنجائش نظر نہیں آرہی ہے، (آپ کو بواسیر کا شدید مرض لاحق تھا) میں تو بس اس کی مخالفت کرتا ہوں جو سنتِ رسول کی مخالفت کرتا ہے) عراق کے حالات

امام شافعی رحمة الله علیه هج چیس دوباره عراق تشریف لائے ،اس وقت فقیهِ عراق امام محررحمة الله عليه كي وفات مو چكي تھي ،آپ كي ذات فقه وحديث كي جامع تھي ،بعد والوَّس ميں وه بات ندر ہی ، فروی مسائل میں اینے اساتذہ کی آراء پر اعتماد صد سے زیادہ ہونے لگا تھا، آپ نے بیصورت حال دیمی تو آپ کو بہت افسوس ہوا، ہرجگہ فال اُصحابنا (ہمارے حضرات نے فرمایا) کی گونج تھی،آب ایک ایک حلقه میں تشریف لے گئے اور قال الله اور قال رسول الله کی صدالگائی اور وہاں کی علمی زندگی میں انقلاب بریا کیا،سارے حلقے ایک آپ کے حلقے میں ضم ہوتے ملے گئے،(۱) بغداد کی چیدہ و چنیدہ شخصیات آپ کے اردگر دجمع ہونے لگیں،اور جَكه جَلَه قال اللهاور قال رسول الله كي صدائيس لونجن لكيس، فقهاء ومحدثين وونو ل طبقات آپ کی مبارک ذات پرجمع ہونے گئے، باہمی دوریاں قربتوں میں بدلنے لکیں، امام احمد رحمة اللّٰدعليدس برو حركس كي كوابي بوسكتي بفرمات بين،مازلنا نلعن اصحاب الرأى و یلعنوننا حتّٰی جاء الشافعی فمزج بیننا ،(۲) ہم اصحاب الرأی پرلعنت کرتے تھے اوروہ ہم پرلعنت کرتے تھے، یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ تشریف لائے اور ہمارے درمیان يگانگت پيدا کي ،خودامام شافعي رحمة الله عليه کي اپني شخصيت فقه وحديث کاحسين ترين امتزاج تھي ، آ پ محد ثین وفقہا ءکوائی رنگ میں رنگنا جا ہتے تھے،اس میں بہت حد تک کامیا بھی رہے، ا یک طرف امام ابو توراور حسین بن علی الکرابیسی میں ذوق حدیث پیدا فر مایا ، دوسری طرف محدثین کے جمّ غفیر کو تفقہ واستدلال کے راہتے بتلائے ،حضرت عبدالرحمٰن بن مہدی اور یحیٰ بن سعیدالقطان جیسے چوٹی کے محدثین آپ کے گرویدہ ہو گئے ،سب سے بڑھ کرا مام احمد بن حنبل رحمة الله عليه جيسے محدث ِ جليل آپ سے وابسة ہو کرفقہ میں ورجہ کمال تک پہنچے ،امام احمد بن منبل رحمة الله عليه في كتني سجى بات فرمائي ب كان الفقهاء اطباء والمحدثون (۲) ترتیبالمدارک ا/۹۵ (۱) تاریخ دمشق ۱۵/۳۳۳

وارالخلافہ بغداد میں ایسی انقلابی تبدیلی لانے کے بعد یا یوں کہ ایس کے عراق میں فقہ الحدیث کا ایک مرکز قائم فرما کرآپ واپس تشریف لے گئے جس کے سربراہ آپ کے عزیز و محبوب ومحترم شاگردامام احمد بن ضبل رحمة الله علیہ تصفودی فرماتے ہیں : حسر حست من بغداد و ما حلفت فیھا أفقه و لا أورع و لا أزهد و لا أعلم من أحمد . ( میں بغداد سے اس حال میں نکلا کہ وہاں کے سب سے بڑے فقیہ پر ہیز گار اور سب سے بڑے عالم وزاہدامام احمد بن ضبل تھے۔) (۲)

### اہلِ عراق کی محبت

خودعراق والع بھی آپ کو یا دکرتے تھے، جن میں ہرفن سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے۔ بن میں ہرفن سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے۔ آپ کے مشہور شاگر دامام بویطی رحمۃ اللہ علیہ (۳) فرماتے ہیں ما عرف نما قدر الشافعی حتی رأیت اهل العراق یذ کرونه ویصفونه بوصف ما نحسن نصفه ، فقد کان حذاق العراق بالفقه والنظر ، و کل صنف من

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۲۸/۵ (۲) سیراعلام النبلاء ۱۱/۱۹۵۱

<sup>(</sup>۳) اب و یعقوب یو سف بن یاحییٰ المصری البویطی ،آمام شافعی کے فاص شاگرد،آمام ذہمی نے آپ کا ذکرالا مام العلامه سیدالفقھاء کے القاب سے فرمایا ہے ، زاھد ربانی ،علم فقہ اور ذکرِ الہٰی میں اپنی مثال آپ، وفات ۲۳۱ھ

اهل الحديث واهل العربية والنظار يقولون انهم لم يرو مثل الشافعى. (1) (ہم الم شافعی فرق كے مقام سے واقف نہيں سے يہاں تك كے ميں نے اہلِ عراق كود يكھا وہ سب آپ كا تذكرہ كرتے سے آپ كو يادكرتے سے آپ كی تعريف كرتے سے استے الجھا نداز سے بيان ندكر سے آپ كی خوبياں بيان كرتے سے كہم اگر بيان كريں تو استے الجھا نداز سے بيان ندكر سكيں عراق كے بڑے بڑے ماہر بن فقہ گہرى نظر ركھنے والے حضرات ہرقتم كے لوگ چاہے اصحاب حدیث ہوں يا ماہر بن عربيت ياعلم ميں گہرى بصيرت ركھنے والے حضرات موسرات مرقبم كے لوگ سب يہى كہتے سے كہم نے امام شافعی جيساكى كؤبيں ديكھا۔)

#### عراق يرآب كاثرات

جن با کمال حضرات نے آپ ہے کسب فیض کیااور آپ کے اثر ات جن پر بہت زیادہ پڑے ان میں سر فہرست امام احمد بن خبل ہیں ،ہم امام شافعی اور فقہاء ثلاثہ کے باب میں آپ کا تفصیلاً تذکرہ کریں گے ، یہاں آپ کا ایک خاص جملہ قل کرنا مناسب سمجھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ آپ کے نزد یک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حیثیت ہے ، ایک مرتبہ اپنشا گردوں سے فرمانے گے ؛ هدال ذی ترونه او عامته منی هو عن الشافعی و أنا ادع و السله للشافعی و استغفرله (۲) (تم لوگ میرے بیجو کمالات و کیور ہے ہویہ سبیا ان کی بڑا حصہ دراصل امام شافعی کی طرف سے مجھے حاصل ہوا ہے ، میں امام شافعی کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور اللہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔)

<sup>(</sup>۱) تهذیب الأسماء واللغات ،۸۱/۱ (۲) الانتیاء فی فضائل الثلاثة االأئمة الفقهاء (۲) تهذیب الأسماء واللغات ،۸۱/۱ (۲) الانتیاء فی منابع الترطبی الماکلی ،این عبدالله الانرکی القرطبی المهاکلی ،این عبدالبرکنام سے مشہور،آپ کی کتابوں کو بڑی مقبولیت اور شبرت نصیب ہوئی ،لمی عمریائی لگ بھگ ۹۵ سال عمر ہوئی ۴۶۳/۳۲۸ (سیر۵۲۴/۳۳) (۲۰) الانتقاء ۷/۷۱

صحبت اٹھائی ،علم حاصل کیا ،آپ کی تصنیفات کی ساعت کی ، بہت زیادہ میلان مام شافعی کی طرف رکھنے لگے۔) طرف رکھنے لگے۔)

ای طرح ابوعبیدقاسم بن سلام بھی تھا مام ابن عبدالبر لکھتے ہیں: فسی حلالته و نبل فلدره و معرفتة باللغة صحب أصحاب الشافعی و کتب کتبه و کان بغدادی الأصل وله احتیار، (۱) (بڑی ظیم المرتبت با کمال شخصیت تھ، لغت عرب سے اعلی درجہ کی واقفیت رکھتے تھ، امام شافعی کی صحبت میں رہے آپ کی کتابیں اپنے لیے لکھیں اپنی طرف سے انتخاب کر کے مسائل لیا کرتے تھے۔)

ابوالحن الكرابيسى كا شارعراق كانتهائى با كمال لوگول مين بوتا تها، ابن عبد البر فرمات بين: كان عالم مصنفاً متفناً و كان نظاراً جدلياً و كان فيه كبر عظيم و كان ينذهب الى مذهب اهل العراق فلما قدم الشافعي و جالسه و سمع كتبه انتقل الى مذهب اهل العراق فلما قدم الشافعي و جالسه و سمع كتبه انتقل الى مذهبه - (٢) (بر عالم پخت كارمصنف تصمنا ظرے ميں فائق اور بحث ومباحث ميں طاق تھ، آپ ميں زبردست احماس برترى پايا جاتا تھا، اہل عراق كمسلك كواختياركرت تح امام شافعى كى آمد بوئى اور آپ كے ساتھ اٹھنا بيشنا ہوا، آپ كى كتابين سين تو آپ كا مسلك اختياركرليا۔)

امام اسحاق ابن را ہویہ گرچہ جہد ہیں ، لیکن آپ نے بھی امام شافعی سے بہت استفادہ کیا ہے، آپ کی کتابوں کا جائزہ لے کر بہت حد تک آپ کے مسلک کواختیار کیا ہے، اس معاملہ میں آپ کا حال لگ بھگ وہی ہے جوامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللّه علیہ کا ہے، امام ابن عبد البر لکھتے ہیں، و کان من حلة العلماء و اصحاب الحدیث الحفاظ ، له کتب کثیرة و مصنفات فی الفقه ولم یتحقق بالشافعی الا انه کتب کتبه و صحبه وله اختیار کا ختیار أبی فور۔ (۳) (آپ جلیل القدر عالم تھے، تفاظ حدیث میں تھے، آپ کی گئا ہیں وتھنیفات ہیں جوفقہ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کوشافعی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ نے امام شافعی کی کتابوں کو بوققہ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کوشافعی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ نے امام شافعی کی کتابوں کو استفادے کے لیے لکھا ہے، اور امام شافعی کی صحبت میں بھی رہے، ابو تو رکی طرح آپ بھی مائل کا انتخاب کرتے تھے) (لیعنی امام شافعی کی بورے تابع نہ تھے) عراق کے با کمال مائن کا انتخاب کرتے تھے) (لیعنی امام شافعی کے پورے تابع نہ تھے) عراق کے با کمال مائن تھاء الم ۱۰۵ کا انتخاب کرتے تھے) (لیعنی امام شافعی کے پورے تابع نہ تھے) عراق کے با کمال انتخاب کرتے تھے) (لینتاء الم کا انتخاب کرتے تھے) اور امام شافعی کی تو رہے تابع نہ تھے) عراق کے با کمال انتخاب کرتے تھے) (لیم انتخاب کرتے تھے) اور امال کا انتخاب کرتے تھے) (لیم انتخاب کرتے تھے) اور امام شافعی کے پورے تابع نہ تھے) عراق کے با کمال انتخاب کرتے تھے) اور امام شافعی کے بورے تابع نہ تھے) عراق کے با کمال انتخاب کرتے تھے) (لیم انتخاب کرتے تھے) اور امام شافعی کے بیم کا انتخاب کرتے تھے) اور امام شافعی کے بیم کا دیم کی بھر کے تابع نہ تھے) عراق کے با کمال انتخاب کرتے تھے کی دیم کی بھر کا کہ کا بین کی با کمال کی انتخاب کرتے تھے کی انتخاب کرتے تھے کا کہ کا بین کی بھر کی با کمال کی بیم کی بیم

لوگوں میں ایک نمایاں نام زعفرانی کا ہے، امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں: کان یدھب الی مذھب اللہ العداق فتر که و تفقه للشافعی و کان نبیلاً نقةً مأموناً، قرأ علی الشافعی الکتاب کله ۔ (۱) (آپ اہل عراق کے مسلک پڑمل کرتے تھے پھرا سے چھوڑ دیا اور امام شافع کی فقہ کو اپنالیا، بڑے با کمال شخص تھے، تقد تھے، ہرقتم کے فتنوں سے محفوظ ودور تھے، براہ راست امام شافع کے سامنے آپ کی تمام کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔)

امام شافعی رحمة الله علیه عراق میں اپنا علمی کارنا ہے بھی چھوڑ گئے ،اور جیتی جاگی وزندہ وتابندہ یادگاریں بھی چھوڑیں ، جھول نے آپ کے بعد آپ کے مشن کو جاری رکھا ، بعد کے زمانے میں فقہا وحمد ثین بڑی تعداد میں بیدا ہوتے رہے ،اس باب میں امام شافعی رحمة الله علیه کا کردار ہمیشہ نا قابل فراموش رہے گا ،اہل بغداد نے آپ کو ناصر الحدیث کا جولقب عطا فرمایا وہ اپنے اندر گہری معنویت رکھتا ہے ،اس کا آیک تاریخی پس منظر بھی ہے ، پچھ با تیں اس باب میں بیان کی گئیں کچھاور آئندہ امام شافعی اور علم حدیث کے عنوان سے آئیں گی۔

سفرعراق کے ثمرات امام نو وی کے الفاظ میں

امام تووي (٢) نه السفر كرم اوردوررس اثرات كاذكران القاظمين كيام:

"فلما اشتهرت جلالة الشافعي رحمة الله عليه في العراق وسارذكره في
الآفاق واذعن بفضله الموافقون والمخالفون ، واعترف به العلماء اجمعون وعظمت عند المخلائق وولاة الأمور مرتبته ، واستقرت عندهم جلالته وامامته وأظهر من بيان القواعد ومهمات الأصول ما لم يعرف لمن عداه وامتحن في مواطن كثيرة مما لا يحصي من المسائل فكان جوابه فيها من الصواب والسداد بالمحل الأعلى والمقام الأسنى ، عكف عليه للاستفادة منه الصغار والكبار والأئمة الأخيار اهل الحديث والفقه وغيرهم، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانو عليها،

<sup>(</sup>۱) الانتقاء ۱۰۵/۱ (۲) محی الدین ابوز کریا یحلی بن شرف الحورانی النووی الشافعی ، فقها ، شوافع کے سب میں از فقید، شافعی ثانی کہلانے کے اصل حقد ار ، محدث جلیل ، فقیه نبیل ، زاہد وقت عابد زمانه ، بعد والوں کے لیے مثالی نمونه ، اللہ نے آپ کو آپ کی تمام تصنیفات کو ہر دور میں بڑی مقبولیت نصیب فرمائی ، ۲۳۱ کا ۲۷ (سیرا علام النبلاء ۔ ۱۳۲۷)

الىٰ مذهبه وتمسكو بطريقته، كأبي ثور وخلائق من الأئمة ،وترك كثير منهم الأحذ من شيو حهم وكبار الأثمة لا نقطاعهم الى الشافعي حين رأوا عنده مالا يحدون عمنيه غيره ،وبارك الله الكريم له ولهم في تلك العلوم الباهرة والمحاسن المتظاهرة والخيرات المتكاثرة ، ولله الحمد علىٰ ذلك وعلىٰ سائر نعمه التي لا تحصىٰ". (1) (جب عراق ميں امام شافعي رحمة الله عليه كي جلالت شان خوب نماياں ہوئي ، عالم اسلام کے گوشے گوشے میں آپ کا جرچہ ہونے لگا ،ادر آپ کے فضل وکمال کا اعتراف موافق مخالف سب نے کیا ،تمام علاء نے آپ کی حیثیت کو مان لیا ، عام لوگوں اوراصحاب اقتدار دونوں کوآپ کے مقام ومرتبہ کی عظمت معلوم ہوئی ،آپ کی امامت وجلالت شأن کا سکہان کے دلوں پر بیٹھ گیا، جب آپ نے بنیا دی قواعد اور اہم ترین اصول واضح کئے ، جو آپ کے علاوہ کسی اور سے واضح نہیں کئے جاسکے ،اس طرح مختلف مواقع پر آپ کا امتحان لیا گیا ،طرح طرح کے سوالات یو چھے گئے اور آپ نے ہمیشہ نہایت درست جواب دئے ،اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر جواب جو ہو سکتے تھے وہ آپ نے مرحمت فر مائے ، جب لوگوں نے آپ کے یہ کمالات دیکھے تو سب کے سب آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑے، چھوٹے بڑے سب یہال تک کے فقہ وحدیث کے بڑے بڑے ائمہ نے بھی آپ سے وابستگی افتیار کی، بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے سابقہ مسلک سے رجوع کر لیا اور آپ کے طریقے کو اختیار کیا ،جیسے امام ابوثور اور ان جیسے دوسرے حضرات ، ایک بڑی تعداد ان حضرات کی بھی تھی جنکو امام شافعیؓ ہے وابستگی کی بنیاد پراینے مشائخ وائمہے سے استفادہ جپھوڑ نا پڑا ،اس کی وجہ بیہ میکہ بید حضرات آپ کی شخصیت وعلوم میں وہ سب چیزیں یا رہے تھے جو دوسرے حضرات کے یہال نہیں تھی ،آپ کواور آپ کے اصحاب کو وہ تمام علوم اللہ کی طرف ہے مبارک ہوں جونور سے معمور ہیں ، وہ کمالات مبارک ہوں جو برستے ہی جارہے ہیں ، وہ انعامات مبارك مول جن مين خوب اضافه موربائي، اس عظيم نعمت يرالله كالا كولا كوشكر، الله کی تمام نعمتوں پرصرف ای کاشکر وتعریف جونعمتیں شار میں نہیں اسکتی ہیں۔)

<sup>(1)</sup> تهذيب الأسماء واللغات ، ٦٩/١



# مصركا قيام اورعلمي مشاغل

#### بغداد ہے واپسی اورمصر کی تیاری

190 ھیں آپ کا بغداد جانا ہوا، اورتقریباً دوسال کے بعد ہے 19 ھیں آپ مکہ کرمہ واپس تشریف لائے اورتھوڑی مدت مکہ میں رہ کر 190 ھیمیں دوبارہ بغداد تشریف لے گئے، وہاں برائے نام قیام رہا، بعض حضرات مورخین نے ایک دومہینہ قیام کا ذکر کیا ہے، اندازہ یہی ہے کہ اس سفر میں آپ کا ارادہ طویل قیام کا نہیں تھا، صرف حالات کا جائزہ لینا مقصود تھا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے شاگر داس کام کو بہت اجھے طریقہ سے سنجالے ہو ہے ہیں تواس وقت آپ نے عالم اسلام کے تیسر سے بڑے مرکز یعنی مصر جانے کا ارادہ فرمایا۔

## مصرجانے کی وجہ

ابن عساکر نے تاریخ وشق میں بدروایت نقل کی ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں امام شافعی کا بغداد سے مصر جانا ہوا تھا۔ اس کا اعتبار کیا جائے تو آپ کا دو دفعہ مصر جانا متعین ہوتا ہے، (۱) اس لیے کہ ہارون رشید کا انقال ۱۹۳ھ میں ہوا، اگر پہلے مصر جاناتسلیم کیا جائے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت آپ نے حالات کا جائزہ لیا ہواور اس وقت سے ارادہ کرلیا ہو کہ مستقبل میں یہاں ضرور آنا ہے، تا کہ یہاں کے حالات کو بھی صحیح رخ پرؤال دیا جائے ،مصر کا بہلا سفر ہوا ہویا نہ ہوا ہوآپ کا ارادہ مصر جانے کا پہلے ہی سے تھا، وہ بھی ایک جائے ،مصر کا بہلا سفر ہوا ہویا نہ ہوا ہوآپ کا ارادہ مصر جانے کا پہلے ہی سے تھا، وہ بھی ایک جائے ،مصر کا بہلا سفر ہوا ہویا نہ ہوا ہوآپ کا ارادہ مصر جانے کا پہلے ہی سے تھا، وہ بھی ایک

مقصدہ کے تحت، آپ کے مشہور شاگر در بھے بن سلیمان مرادی (۱) کہتے ہیں امام شافعی کے مصر آنے سے قبل ہی میں آپ سے وابستہ ہو چکا تھا، آپ نے ایک دفعہ مجھے سے مصر والوں کے بارے میں دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا، وہاں دو طبقہ ہیں، ایک طبقہ امام مالک کے مسلک کی طرف مائل ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، دوسر اطبقہ ام ابوطنیفہ کے مسلک کی حمایت کرتا ہے، دوسر اطبقہ ام ابوطنیفہ کے مسلک کی حمایت کرتا ہے، تو ما با محصا مید ہے کہ میں انشاء اللہ مصر آؤں گا اور اہل مصر کے مسامنے وہ چیز چین کروں گا جس کے بعد ان کو دونوں میں سے کسی کے مسلک کی ضرورت نہیں سامنے وہ چیز چین کروں گا جس کے بعد ان کو دونوں میں سے کسی کے مسلک کی ضرورت نہیں بڑے گی۔ (۲) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے عراق میں فرمایا تھا اس سلسلہ کو مصر میں بھی آگے بڑھا نا چا ہے تھے، اس کے لیے مصر کا سفر اختیار فرمایا، اس کا پہلے، ی سے شوق بھی تھا، اور ارادہ شاید یہی تھا کہ زندگی کے باتی ایام یہیں بسر کئے جا نمیں، پچھا شعار بھی آپ نے ہیں۔

وقد اصبحت نفسی تتوق الیٰ مصر ومن دونها أرض المهامة والقفر فسوالله ما أدری اللفوز والفنی أساق الیها ما أدری اللفوز والفنی أساق الیها ام أساق الی قبری (دل مصر پہنچنے کے لیے بے چین ہے، اس سے پہلے صحراؤوں کو بھی عبور کرنا ہے، واللہ محصن معلوم، کامیا بی اور بے نیازی کے لیے وہاں لے جایا جارہا ہوں، یا اپنی قبر کی طرف کشاں کہونچایا جارہا ہوں، راوی کہتے ہے کہ ان اشعار میں جو با تیں بیان کی ہیں دونوں با تیں یوری ہویں، کامیا بی بھی حاصل ہوی، وہیں انتقال بھی ہوا) (۳)

#### سرز مین مصرمیں

امام شافعی ایک خاص مقصد لے کرمفر تشریف لائے تھے، عالم اسلام کے اس تیسر بے مرکز میں بھی فقہ وحدیث کے درمیان مضبوط تعلق قائم کر کے اسے نافذ کرنا چاہتے تھے، اپنی ذاتی وجا ہت کو عام کرنا نہ بھی آپ کا مقصد رہا، نہ آپ کا ذہن بھی اس طرف گیا، اللہ کی عطا

<sup>(</sup>۱) ربیع بن سلیمان بن عبد الحبار ابو محمد المرادی المصری (۱۷۴-۲۷۰) امام شافعی کے شاگر و خاص محدث و فقید امام شافعی کے علوم کو عام کرنے میں آپ کا کردار بمیشدنا قابل فراموش رہےگا۔ (۲) توالی التاکسیس ۱۵۲ (۳) توالی التاکسیس ۱۷۷

کی ہوی علمی امانت کو عالم اسلام کے مراکز تک پہونچانے کوآپ اپنی ذمدداری سجھتے تھے،
عراق میں آپ نے جوانقلاب برپاکیا تھا اور وہاں آپ کے شاگردوں کی ایک جماعت تیارہو
چکی تھی ،جن میں امام احمد بن طنبل ،امام ابوثور نے دی ہے، فرماتے ہیں: کنت انا واسحاق
زعفرائی وغیرہ تھے جس کی گواہی خودامام ابوثور نے دی ہے، فرماتے ہیں: کنت انا واسحاق
ابس راھویہ و حسین الکرابسی و جماعة من العراقیین ،ما تر کنا بدعتنا حتیٰ رأینا
الشافعی (۱) (میں خود حضرت اسحاق بن راہویہ سین الکرابی اور اہل عراق کی ایک جماعت
ہم نے اپنی نت نئی چزین ہیں چھوڑیں یہاں تک کے ہم نے امام شافعی کود کھرلیا، (یعنی آپ
کے ذریعہ جے راستے پر آسانی سے چلناممکن ہوا)۔

## مصر میں علمی انقلاب یمی کام آپ مصر میں کرنا چاہتے تھے،امام احمد بن صنبل سے آپ نے وعدہ لیا تھا کہ وہ

النبلاء ١٠٣٣/١٠ (٢) حلية الاولياء ١٠٣٩

فرمایا بفانه و صع هذه الکتب بالعراق ولم یحکمها نم رجع الی مصر فأحکم ذلك (امام شافعی نے واق میں کتابیں کھی تھی الیکن یہاں پوری پختگی اور مضوطی کے ساتھ وہ کتابیں نہیں کتابوں کو دوبارہ دیکھا اور پوری مضبوطی و پختگی کے ساتھ ان کتابوں کو خریفر مایا۔)

## سرز مین شام میں

مصرآتے ہوئے آپ کا گذرشام سے بھی ہوا ،یقینی بات ہے کہ وہاں آپ نے امام اوزاعیؓ کےعلوم کو پچھونہ پچھاخذ کیا ہوگا،آپ کے ایک ٹاگر د کہتے ہیں؛ حر حنا من بغداد مع الشافعي يريد مصر فد حلنا حرّان (١) (بم امام شافعيُّ كرماته بغداد سے لَكِرَآ بِكا ارادہ مصر جانے کا تھا ہم حرّ ان میں داخل ہوئے )اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شام میں کچھنہ کچھا پ کامھر نا ہوا ہے، ہوسکتا ہے کہ وہیں امام اوز اعلیٰ کی فقہ پر مشمل کتاب آپ نے لی ہو۔عمرو بن خالد کہتے ہیں: امام شافعی میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے موک این اعین (۲) کی کتاب لی۔ یہی وہ کتاب ہے جوامام اوزاعیؓ نے امام ابوحنیفہؓ کے بعض مسائل کے ردّ میں لکھی تھی ۔ پھرامام ابو یوسف نے امام اوزاعی پرردلکھا، امام شافعی رحمة الله علیہ نے اس كتاب كالجر بورجائزه لے كرامام ابو يوسف برردلكھا (٣) يدكتاب "سير الأو ذاعى"ك نام سے مشہور ہے،اورامام شافعیؓ کی کتابوں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے،امام شافعی رحمة الله عليه امام اوزاعی رحمة الله عليه کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں؛ لسم یہ بحن بسالشام مثل الأو ذاعسى قبط (٣) (سرزين شام ميں امام اوزاعي كي طرح كوئي نه ہوا) اسي طرح مصرك سب سے بڑے فقیہ حضرت لیٹ سے ملاقات نہ ہونے کا بھی آپ کو ہمیشہ افسوس رہا۔ (۵) لیکن مصر پہنچنے کے بعد آپ کے شاگر دیجی بن حسان (۲) سے بہت کچھا خذکیا (۷) امام لیٹ (۱) تاریخ دمثق ۲۲۰/۵۴ (۲) موی بن اعین ثقه راوی امام ذهبی نے آپ کوالامام الحجة کے لقب ے یاد کیا ہے سیخین نے آپ سے روایت لی ہے،امام لیف کے شاگرد،وفات ۱۷۰/۸ سیر ۱۸۰/۸ (۳) توالى التأسيس ١٥٣ (٣) حلية الاولياء ١١٥/٩ (٥) حلية الاولياء ١٦/٩ (٢) بحيى بن حسسان بن حیان ابو زکویا الکبری المصری (سیر ۱/ ۱۲۸) کی نامورمحد ثین کے شخ امام شافعی نے بھی آپ سے روایت کی ہے۔ امام مالک اور امام لیث کے شاگرد ۱۲۰۸ (۷) تو الی التأسیس ۱۵۰

کتام فاوی معلوم کے، امام مالک کے مسلک کو خود ہی جانے تھے، مزید امام مالک ک شاگر داھہب کی کتابول سے پورے مسلک کو اچھی طرح سمجھ لیا، (۱) فقہ خفی کو تو خود ہی براو راست امام محمد بین آئین رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ فرما بھیے تھے، گویا مراکز اسلام کے تمام بنیادی فقہی مسالک کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے مصر میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع فرمایا (۲) بحر بین نصر الحو لائی (۳) فرماتے ہیں؛ قدم الشافعی من الحد جاز فبقی مصر اربع سنین و وضع ہذہ الکتب و کان اقدم معہ من الحجاز کتب ابن عیبنه ، و حرج الی یحییٰ ابن حسان فکتب عنه ، و احد کتباً من اشہب فیہا مسائل ، و کان یضع الکتب بین یدیه و یصنف (۳) (امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تجاز سے مصر تشریف لائے، یہاں چار سال رہے ، اپنی کتابیں سے آپ سفیان ابن عیبنہ کی کتابیں لے آئے تھے بہاں آپ کی کتابیں سے بہت کھی حاصل کیا اور لکھا، (یعنی امام لیث کا مسلک ) امام مالک کے شاگر و اھب کی کتابوں کو بھی ؛ لیا جن میں بہت سارے مسائل کا مسلک ) امام مالک کے شاگر و اھب کی کتابوں کو بھی ؛ لیا جن میں بہت سارے مسائل کا مسلک کا مال مالک کے شاگر و اھب کی کتابوں کو بھی ؛ لیا جن میں بہت سارے مسائل کا مراتے تھے۔

## مصرمیں آپ کے شاگرد

عراق کی طرح مصر میں بھی اللہ نے آپ کو با کمال شاگر دعطا فر ماہ، جنہوں نے آپ کے علم کو مدون کیا اور پوری دیانت داری کے ساتھ اسے عام کیا۔ یہ آپ کے شاگر دہی نہ تھے، بلکہ ان کی حیثیت لگ بھگ بیٹوں کی ہی ہو گی تھی۔ جس والہا نہ انداز میں مصر کے علاء نے آپ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے وہ شافیعت کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جسے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ امام شافعی رحمة اللہ علیہ کے مشہور شاگر دحضرت رہیج فرماتے ہیں:

كان الشافعي حسن الوجحه حسن الخلق محبباً الىٰ كل من كان بمصر في وقته في الفقهاء والنبلاء والأمراء ،كلهم يجل الشافعي ويعظمه\_(۵)

<sup>(</sup>۱) توالى التأسيس ۱۵۰ (۲) توالى التأسيس ۱۵۱-۱۵۰ (۳) بـحـر بن نصر بن سابق ابو عبد الـله الخولاني المصرى (سير ۵۰۲/۱۲) امام شافعي رحمة الله عليه كـشاگر و، تقديمد ش ۱۷۸ـ ۲۲۷ (۴) توالى التأسيس ۱۵۰ (۵) تهذيب الاسماء واللغات ا/۸۴ تهذيب التهذيب ۱۱/۵

(امام شافعی رحمة الله علیه بزے حسین وجمیل تھے،صاحب کردار تھے، اپنے زمانے میں تمام اہل مصر کے محبوب تھے، کیا فقہاء کیا اہل فضل و کمال حضرات سب آپ کی بڑی تعظیم کرتے بڑا احترام کرتے۔)

مارون بن سعیداالاً علی (۱) کہتے ہیں: 'ما رأیت مثل الشافعی قط و لقد قدم علینا مصر ، فقالوا قدم رجل من قریش فقیه ، فحئناه و هو یصلی ، فما رأینا احسن و جهاً منه و لا احسن صلاةً ، فافتتنا به ، فلما قضی صلاته تکلم فما رأینا احسن منطقاً منه ۔ " (۲) ( میں نے شافعی کی طرح کی کؤئیں دیکھا، آپ ہمارے پاس معرتشریف لائے ، لوگوں میں چرچا ہوا کہ قریش کے ایک شخص آئے ہیں، چوفقیہ ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے آپ سے زیادہ حسین چره کی کانہیں دیکھا، آپ سے اچھی نماز بھی کسی کی نہیں دیکھا، آپ سے اچھی نماز بھی کسی کی نہیں دیکھی، اس ہم آپ کے گرویدہ ہو گئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے گفتگوفر مائی ، آپ سے اچھی زبان بھی ہم نے کسی کی نہیں دیکھی ) آپ کے ساتھ ایک جماعت صرف آپ کی محبت میں مصر چلی آئی۔امام حمیدی فرماتے ہیں: لسما حرب الشاف عبی من مکہ السی مصر و فاتنا بنفسه خرجنا خلفه الیٰ مصر، (۳) (جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدے معرتشریف لے گئے،اور ہم آپ کے وجود سے محروم ہو گئے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے مصر چلے آئے۔)

یکی بن حمان آپ سے بہت محبت فرماتے سے ،فرماتے ہیں ، میں نے شافعی جیسانہیں و یکھا، آپ ایک مرتبہ مصر آئے اور کہنے لگے میں تو صرف امام شافعی کوسلام کرنے آیا ہوں (سم) آپ کی مصر میں آمدنے علاء اسلام کارخ مصر کی طرف موڑ دیا ،امام تو وی رحمت الله علیہ فرماتے ہیں: شم حرج الشاف عی رحمت الله الی مصر 199، و صنف کتب السحدید است کہلها بمصر و سار ذکرہ فی البلدان ،وقصدہ الناس من الشام و الیمن و العراق و سائر النواحی و الأقطار للتفقه علیه و الروایة عنه و سماع کتبه منه

<sup>(</sup>۱) هـ ارون بن سعيدا الأيلى السعدى نزيل مصر ، ثقه محدث ، فقيد (۱۵۰ ـ ۲۵۳) (۲) ، توالى التاكسيس ۱۹۲ ـ ۹۲ ـ ۱۵۳ الانتقاء ۱/۹۸ (۲) تهذيب الاستماء واللغات ۱/۹۷

وأخذها عنه ،وساد اهل مصر وغيرهم وابتكر كتباًلم يسبق اليها ،منها اصول الفقه ،وكتاب القسامة،وكتاب الجزية ،وكتاب قتا ل اهل البغي وغيرها\_(1)

(پھرامام شافتی رحمۃ الله علیہ نے 199 ہے میں مصر کے لیے رخت سفر با ندھا، اپنی تمام جدید کتا ہیں مصر ہی میں تحریوفر ما نمیں، بڑے بڑے شہروں میں آپ کا چر جا ہونے لگا، شام، کین، عراق عالم اسلام کے گوشے سے لوگ آپ کے باس آنے لگے، تا کہ آپ سے فقہ کاعلم سیسیس، آپ سے روایت کریں، آپ کی کتابیں براہ راست آپ ہی سے من کران کا علم آپ سے اخذ کریں، آپ نے اہل مصراور دیگر حضرات کی قیادت فرمائی، الیی شاہ کارر کتا بیں تصنیف فرما نمیں جس کی نظیر نہیں ملتی، جسے اصول فقہ، و کتاب القسامة، و کتاب المحدیدة، و کتاب قتال اھل البغی وغیرہ۔)

## تصنيف وتاليف كيغرض

کے کونے کونے سے لوگ آئے اور آپ کی کتابوں کے ذریعہ علم کے سیچ موتیوں سے اپنا دائن جرگئے ، آپ کے بعد بھی میسلمہ جاری رہا ، آپ کے شاگر در بھے بن سلیمان المراد گ سے آپ کی کتابوں کی ساعت کے لیے ہر طرف سے لوگ آئے تھے، بسااوقات آپ کے گھر کے درواز سے محض امام کے درواز سے کے پاس نوسو کے قریب سواریاں دیکھی گئیں ، (۱) سب دور دراز سے محض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سننے کے لیے آئے تھے۔

مصرآنے کے بعد یاس سے کچھ پہلے آپ کو بواسیر کا شدید مرض لاحق ہوگیا تھا، ایک دفعہ ایسے بخت بیار ہوئے کہ مایوی ہونے گی، ان تمام چیزوں کے پیش نظر آپ اپنا کا مجلداز جلد مکمل کرنا چاہتے تھے، تاکہ جس مقصد کے لیے مصر آنا ہوا تھاوہ مقصد بھر پورطریقے سے پورا ہوجائے تمام فقہی مکا تپ فکر کا کممل جائزہ لینے کہ بعد آپ نے جوتصنیف و تاکیف کا سلسلہ شروع فرمایا تو آخر تک بیسلسلہ بڑی تیزرفتاری کے ساتھ جاری رہا۔

## مصركي مصروفيات

امامری فرماتی بیں ؛ أقدام الشدافعی ههندا اربع سنین فاملی الفا و حمسماة ورقا ، وحرج کتاب الام ألفی ورقة ، و کتاب السنن ، و اشیاء کثیرة ، کلها فی مدة اربع سنین و کان علیلاً شدید العلة ، و ربما جرج الدم و هو را کب حتی تمتلئ سراویله و حفه ، یعنی من البواسیر (۲) (امام شافعی رحمة الشعلیه نے یہاں چارسال قیام فرمایا اور تقریباً ایک ہزار پانچ سواوراق کصوائے ، دو ہزار اوراق پرشمل کتاب الام کمی ، اس کے علاوہ کتاب السنن اور دوسری چیزی بھی صرف چارساله مدت میں تحریر فرمائی ، آپ سخت بیار رہتے تھے ، بسا اوقات سوار ہونے کی حالت میں خون نکلنا شروع ہوتا جس سے پائجامہ بلکہ موزے تک خون آلود ہوجاتے ، یعنی بواسیر کی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا) اس قدر سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا) اس وروس کا سلسلہ بھی چاتار ہا ، علی علوم وفنون کے وروس کا سلسلہ بھی چاتار ہا ، علی میالس کی اپنی بہاری تھیں ، جوآتا مسرور ہوکر جاتا ، میکس کی دنگا دروس کا سلسلہ بھی چاتار ہا ، علی میالس کی اپنی بہاری تھیں ، جوآتا مسرور ہوکر جاتا ، میکس کی دنگا

<sup>(1)</sup> تهذيب الأسماء واللغات ا/ ٠٠ (٢) توالى التأسيس ١٤٤

رقی کی ایک اپنی الگ شان تھی، کرابیسی (۱) فرماتے تھے؛ ما رأیت محلساً قط أنبل من محلس الشافعی ، کان یحضرہ اهل الحدیث و اهل الفقه و اهل الشعر و کان یأتیه کبر اهل اللغة و الشعر فکل یتکلم منه ۔ (۲) (میں نے امام شافعی کی مجلس سے زیادہ باغ و بہار مجلس کسی کی نہیں دیکھی ، آپ کی مجلس میں حضرات محدثین فقہاء اور شعروشا عری سے دلیے والے ہر قتم کے لوگ آیا کرتے تھے، بڑے بڑے زبان ولغت کے ماہر بھی آتے متھے، ہرایک سے آپ گفتگوفر ماتے۔)

علمى مجالس

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجالس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی مجلس کا رنگ جھلکتا تھا، چونکہ آپ مکہ مرمہ میں پروان چڑھے اور خاندانی نبیت بھی آپ کی وہی تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس ٹی تھی ، مکہ کی علمی نبیت بھی حضرت عبداللہ بن عباس تک پہو بچتی ہے، اس لیے لاشعوری طور پر آپ حضرت عبداللہ بن عباس سے بہت متاثر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس عباس سے متعلق بیہ بات مشہور ہے کہ آپ کے پاس ہر طبقہ کے لوگ آکرا پنی علمی پیاس بجھا تے تھے تفیر ، حدیث، فقہ ، عربی ادب وشاعری ، ہرفن کے لیے خاص وقت تھا ، اہلِ کمال ایخ این وقت تھا ، اہلِ کمال این وقت تھا ، اہلِ کمال مبارک علمی مجالس کا تھا، ہپ کے مایہ نازشا گردر تھے بن سلیمان فرماتے ہیں، فجر بعدامام شافعی مند درس پر تشریف فرما ہوتے ، سب سے پہلے قرآن کا علم رکھنے والے حضرات آتے اور مسد درس پر تشریف فرما ہوتے ، سب سے پہلے قرآن کا علم رکھنے والے حضرات آتے اور مسد درس پر تشریف فرما ہوتے ، سب سے پہلے قرآن کا علم رکھنے والے حضرات آتے اور محد درس پر تشریف فرما ہوتے ، سب سے پہلے قرآن کا علم رکھنے والے حضرات آتے اور محد درس پر تشریف فرما ہوتے ، سب سے پہلے قرآن کا علم رکھنے والے حضرات آتے اور محد درس پر تشریف فرما ہوتے ، سب سے پہلے قرآن کا علم رکھنے والے حضرات آتے اور محد درس پر تشریف فرما ہوتے ، سب سے پہلے قرآن کا علم کر کے والے حضرات آتے ہوں ، کھر حضرات تشریف کی آمد ہوتی ، احد و خوب بلند ہوتا تو یہ حضرات تشریف کے بعد یہ حضرات تشریف کے بعد عمومی طور پر بحث ومباحث مورج خوب بلند ہوتا تو یہ حضرات تشریف کے جاتے ، اس کے بعد عمومی طور پر بحث ومباحث مورج خوب بلند ہوتا تو یہ حضرات تشریف کے جاتے ، اس کے بعد عمومی طور پر بحث ومباحث

<sup>(</sup>۱) ابسو عسلسی السحسیسن بسن علی بن یزید البغدادی سمیر۱۳/۱۲ مسه ۱۸۳/۱۳ هزانه مناظر، نقیه بغداد، نهایت ذبین وفطین امام شافعی کے شاگر دہلم میں نہایت بلندمقام کے حامل، وفات ۱۳۲۸ ھ (۲) تھذیب الأسماء واللغات ا/۸۱

اورعلمی مذاکرہ کا ماحول بن جاتا ، دن چڑھے بیے عام لوگ بھی چلے جاتے ،اخیر میں نحو وصرف ، ادب و بلاغت اور شعرشاعری سے متعلق لوگ آتے اور خالص لغت وادب کی محفل جمتی ، نصف النہار کے قریب بیلوگ بھی واپس ہوتے ،اسکے بعد آپ اپنے گھرتشریف لے جاتے۔(ا) علما عصر کی حاضری

آپ کی مجلس میں بڑے بڑے علاء حاضر ہوتے تھا ور آپ کی ذات سے فاکدہ اٹھا تے تھے، حضرت رہیے بن سلیمان فرماتے ہیں: اصحاب مالك یفخرون فیقو لون ، كان یحصر محلس مالك نحو من ستین معمماً ، والله لقد عددت فی محلس الشافعی ٹیلا نہ ماۃ معمم سوئ من شذ عنی۔ (۲) امام مالک کے شاگر دفخر بیبیان کرتے ہیں کہ امام مالک کے مثا گر دفخر بیبیان کرتے ہیں کہ امام مالک کے مجلس میں لگ بھگ ساٹھ بڑے بڑے علاء تشریف لاتے تھے، واللہ میں نے امام شافعی کے مجلس میں تین سودستار بندعلاء (۳) گئے ہیں، ہوسکتا ہے کہ محصد کھے اور چھوٹ بھی گئے ہوں ، علم اور فضل کی چاہت رکھنے والا ہر طبقہ آپ کی مجلس سے میراب ہوکر جاتا ، کسی کوشکل کی شکایت نہ رہتی۔

محمد بن عبد الحكم فرمات بين: كمان اصحاب الحديث يحينون اليه ، ويعرضون عليه غوا مض علم الحديث ، وكان يوقفهم على أسرار لم يقفو عليها ، فيقومون وهم وهم يتعجبون منه ، واصحاب الفقه الموافقون والمخالفون لا يقومون الا وهم مذعنون له ، واصحاب الأدب يعرضون عليه الشعرفيبين لهم معانيه ، وكان يحفظ عشرة آلاف بيت لهذيل باعرابها ومعانيها ، وكان من اعرف الناس بالتواريخ ، وكان ملاك العمل اخلاص العمل لله . (٣)

اصحاب حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے،اورعلم حدیث کے بیچیدہ مباحث آپ کے سامنے پیش کرتے،آپ ان کوالیک گہری با تیں بتاتے جوان کو پہلے سے معلوم نہیں (۱) توالی النَّ سیس ۱۰۵ (۲) اصل میں معم کالفظ استعال ہوا ہے، جس کا مطلب عمامہ پوش یا دستار بند حضرات کا ہے،اس زمانے میں بڑے علماء کی بیرخاص پہچان ہوا کرتی ہوگی۔ (۴) مرآة الدنيان ۱۹/۲

ہوتیں، سب اصحاب حدیث تعجب کرتے ہوئے رخصت ہوتے، اصحاب فقہ میں موافق خالف سب آتے، اور آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوے وہاں سے روانہ ہوتے۔ اصحاب اوب آکر اشعار پیش کرتے، آپ اشعار کے معانی و مطالب کو خوب کھول کھول کر بیان فرماتے، صرف قبیلہ ہذیل کے دس ہزار اشعار آپ کو زبانی یاد تھے، ان کے معانی و مطالب سے بھی آپ واقف تھے، اور ان اشعار کو بغیر کسی غلطی کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانے تھے، آپ کا شاران حضرات میں ہوتا ہے جو تاریخ سے سب سے زیادہ واقف تھے، آپ کے اعمال کی اصل بنیا داللہ کے لیے اپنے کا م کو خالص کرنے کا جذبہ تھا۔

علمي ذوق

علمی ذوق آپ کی طبیعت میں رچ بس گیا تھا، گرتشریف لاتے تو دہاں بھی علمی شکفتگی قائم رہتی، تاریخ کے دلچیپ واقعات بیان کرنے پرآتے تو معلوم ہوتا کدایک دریارواں ہے جوشاید پایاب نہ ہو، آپ کے خاص شاگر در بیع بن سلیمان جوعلمی مجالس ہی کے نہیں بلکہ گھر کے بھی ایک فردکی حیثیت اختیار کر گئے تھے، فرماتے ہیں ؛و کان الشاف عی اذا خلافی بیته کا لسیل بهدر فی ایام العرب (۱) امام شافعی رحمۃ اللّه علیہ جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تو عرب کے گزرے ہو ہوجاتا، کو بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوجاتا، لگتا تھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوجاتا،

زعفرانی (۲) جوعراق کے شاگرد ہیں وہ بھی آپ کے وسعت علم کو یول بیان کرتے ہیں؛ ما رأیت احداً قط افصح و لا أعلم من الشافعی ،و کان اعلم الناس وافصح المناس،و کان یقراً علیه من کل الشعر فیعرفه ،ما کان الا بحرا (۳) میں نے امام شافعی سے بڑھ کر بھی کی فصیح و بلیغ شخص کونہیں و یکھا، نہ آپ سے بڑا کوئی عالم و یکھا، آپ لوگوں میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے فصیح شخص شخص میں سرطرح کے اشعار آپ

<sup>(</sup>۱) الانتقاء 97/۱ (۲) ابو على الحسن بن محمد بن الصباح البغدادى الزعفرانى ، بغداد عة ريب ايك گاؤل زعفران كى طرف منسوب ، ممتاز محدث اور فقيه ، امام شافعى كے ممتاز شاگر د، امام بخارى كے شخ 20 ارداد (۳) الانتقاء 9۲/۱

کے سامنے پڑھے جاتے ،آپ خوب پہچان جاتے ،آپ کے کیا کہنے ملم کاایک سمندر تھے۔ صحیح علم کی ترغیب وتلقین

علمی مجالس کی اس رنگارنگی اورشگفتگی کے باوجوداس کا بڑا خیال رکھتے کہ کوئی غلط علم کا شکار ہوکرا پنی راہ کھوٹی نہ کرے ہلم سیح اورعلم نافع پر ہمیشہ زور دیتے اور کتاب الله وسنت رسول الله کو اصل بنیاد بنانے کی ہمیشہ تاکید فرماتے ،اپنے بعض اشعار میں علم کی حقیقت کس قدر خوبصورت انداز مین بیان فرمائی ہے:

کل العلوم سوی القرآن مشغلة الاالتحدیث والاالفقه فی الدین العلم ما کان فیه قال حدثنا (۱) وماسوی ذلك وسواس الشیاطین (۲) (قرآن كیم محلم کے علاوہ برعلم سوائے تفریح کے پھینیں ہاں حدیث اور تفقہ فی الدین كی بات دوسری ہے علم تووہ ہے جس میں "قال حدثنا "كہا جائے ،اس كے علاوہ باقی سب شیطانی خیالات ہیں)

اپے شاگردوں پراس سلسلہ میں کڑی نظرر کھتے تھے کہ کہیں وہ غلط ملم کے ہاتھوں برباد نہ ہوجا کیں، چونکہ آپ نے عراق میں اچھے اچھوں کو بیکتے ہوئے دیکھا تھا جو ذہانت وفطانت میں فاکن تھے، لیکن علم کے غلط رخ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ایک خطرناک راستے پر ڈال دیا جہاں سے وہ واپس نہ آسکے، اسلیے مصر میں آپ نے ہمیشہ اس کی کوشش فرمائی کہ صحیح علم کی ڈگر سے کوئی بھی بٹنے نہ پائے ،کسی میں ذرا بھی کمی یا کمزوری دیکھی آپ نے اسے درست کر دیا، آپ کے نہایت مشہور شاگر دبلکہ آپ کے علم کے امین امام مزئی (۳) فرماتے ہیں؛

<sup>(</sup>۱) محدثین کرام سلسله سند کو بیان کرنے کے لیے قال حدثنایا اس جیسے الفاظ استعال فرماتے ہے، گویا امام شافی فرمار ہے ہیں علم تو وہ ہے جورسول الله ( صفی کرنے) کی طرف ہے آیا ہے، باتی آپ ( صفی کرنے) کی طرف ہے آئے ہوئے علم کے کرانے والی ہر چیز شیطانی وسوسہ ہے۔ (۲) البدایه والنهایه (۳۲ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ البدایه والنهایه (۳) ابو ابراهیم اسماعیل بن یحییٰ بن اسماعیل البمزنی المصری ، (۲۱ / ۲۲ / ۲۱ ) امام وقت فقید ملت متاز زام امام شافعی رحمت الله علیہ کے انتہائی فائق شاگر دخود امام شافعی کے علم کوعام کرنے والے شاگرد جیں امام شافعی فی فرماتے ہیں؛ المزنی ناصر مذہبی ، مزنی میرے مسلک کے بیثت پناہ ہیں۔

لما وافي الشافعي مصر ،قلت في نفسي ،ان كان احد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من إمر التوحيد فهو ، فصرت اليه وهو في مسجد مصر ، فلما جثوت بين يديه قلت ،انه هجس في ضميري مسألة في التوحيد ،فعلمت أن أحداً لا يعلم علمك ، فغضب ثم قال ،اتدري أين أنت ،قلت نعم ، قال ،هذ الموضع الذي غرق فيه فرعون ،ابلغك ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم أمر بالسوال عن ذلك، فقلت لا ، فقال هل تكلم فيه الصحابة ،قلت لا ، تدرى كم نجوم السمآء ،قلت لا ، فقال هل تكلم فيه الصحابة ،قلت لا ، تدرى كم نجوم السمآء ،قلت لا ،فقلت لا ،فقل في خالقه ،ثم سألني عن مسألة في الوضوء ،فأخطأت فيها ،ففرعها على اربعة اوجه ،فلم اجب في شئ منها ،فقال ، شئ تحتاج اليه في اليوم خمس مرات ، تدع علمه ، و تتكلف علم الخالق ،اذا هجس في ضميرك ذلك فارجع الى الله تعالى ،والى قوله واللهكم الله واحد الآية والآية بعدها فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لا بلغه عقلك ،قال فتب (1)

(جب امام شافعی رحمته الله علیه مصرتشریف لائے تو میں نے دل میں کہاا گرکوئی شخص میرے دل میں موجود خیال کو بلکہ میرے دل سے چپکی ہوی خلش کو دور کرسکتا ہے تو صرف آپ ایسا کر سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تھے، جب میں با دب آپ کے سامنے دوزانو بیٹھ گیا تو میں نے کہا میرے دل میں الله کی وحدانیت سے متعلق کچھ خیالات چپکے انگڑائیاں لے رہے ہیں، میں جانتا ہوں اس وقت کوئی آپ کی طرح علم رکھنے والانہیں ہے، میری بات سنگر آپ ناراض ہوئے، فرمانے لگے کچھ معلوم کی طرح علم رکھنے والانہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا کہ بیدوہ جگہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا، (لہذا بہت احتیاط کرو) کیا تہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ (عرفہ کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا صحابہ اس سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی تھم دیا ہو؟ میں ہو کہا کیا تھی کیا تھوں کے کہا نہیں کے کہا تھی کیا تھی کیا کہا تھی کیا تھی کیا تھیں کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا کہ کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیوں کیا تھی کی کیا تھی کی تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تھی کی تھی کی تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الاسلام للذهبي ۱۲/۳۱۹ ۳۱۸

ا کرام نے اس بارے میں کچھ گفتگوفر مائی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں،آپ نے دریافت فر مایا تمہیں معلوم ہے آسان میں کتے ستارے ہیں؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، آپ نے کہاان مین کوئی ایباستارہ جس کے طلوع وغروب سے تم واقف ہو، کیاتم یہ بتا سکتے ہو کہوہ ستارہ کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا ہوں۔آپ نے ارشاد فر مایا اللہ کی پیدا کردہ جس چیز کوتم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو،اس کے بارے میں تم جب پچھنہیں جانتے ہوتو پھر پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں کیسے زبان کھول سکتے ہو؟ پھر آپ نے وضو کا کوئی مسئلہ دریافت فر مایا ، میں اس کاصیح جواب نہ دے سکا ، آپ نے اس بنیا دی مسکلے سے چارمسائل اور مستنط کیے اور مجھ سے سوال فر مایا مین کسی بھی چیز کا جواب نہ دے سکا،آپ نے فر مایا ایک ایسی چیز جس کی ضرورت تمہیں دن میں پانچ د فعہ پیش آتی ہے اسکے علم کا تمہیں کوئی اتہ پتہ نہیں لیکن اللہ کے بارے میں (اپنی عقل سے ) مکمل معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے؟ تمہارے ذہن میں ایسا کوئی خیال آئے تو فوراالله کی طرف رجوع کرواور قرآن کریم کی آیت و اله کیم اله و احد اوراس کے بعد والى آيت ان في حلق السماوات يركمل غوركرو، الله كي بنائي بوكي چيزول كه ذريعه الله تک پہنچنے کی کوشش کرو،اس علم کے بیچھے نہ پڑو جہاں تک تمہاری پنچ نہیں ہے،امام مز ٹی ً فر ماتے ہے کہ جب میں نے آپ کی بات سی تو پھرتو بہ کر لی )۔

مصریم گزاری ہوئی پانچ چھسالہ مدت میں آپ نے وہ کام انجام دیا جس کے لیے آپ مصرآئے تھے، اپنی تمام تصنیفات کا جائزہ لے کران کواز سر نو مرتب فرمایا، اپنی تدریس کے ذریعہ با کمال شاگر دوں کی ایک جماعت تیار کی علمی مجالس کے ذریعہ مصر کے تمام علاء کے دل میں گھر کرگئے، جذبہ اخلاص سے ہرایک کومتا ٹرکیا، اتباع سنت کی حقیقی تڑپ پیدا کی آپ کے دل میں گھر کرگئے، جذبہ اخلاص سے ہرایک کومتا ٹرکیا، اتباع سنت کی حقیقی تڑپ پیدا کی قدم کرنری شان رکھتے تھے، اسلیے جہاں آپ کے قدم پڑے دہی عالم اسلام کا مرکز بن جاتا، آپ کی کتابوں سے قود مرکزی شان رکھتے تھے، اسلیے جہاں آپ کے شاگر دوں سے فائدہ اٹھایا، آپ کی کتابوں سے مستفید ہونے والوں کی تعداد حدد شارسے باہر ہے۔

# قیام مصر کے شمرات

امام نووی رحمته الله علیه قیام مصر کے شمرات کو بوں بیان فرماتے ہیں:

نظر في مذهب المتقدمين وأخذ من الأئمة المتبرزين وناظر الحذاق المتقنين ، فبحث مذاهبهم و سبرها و تحققها و خبرها فلخص منها طريقة جامعة اللكتاب والسنة والاجماع والقياس ، ولم يقتصر على بعض ذلك كما وقع لغيره ، وتفرغ للاختيار والتكميل والتنقيح مع كمال قوته وعلو همته ، وبراعته في جميع انواع الفنون واضطلاعه منها اشد اضطلاع ، وهو المبرز في الاستنباط في الكتاب والسنة ، البارع في معرفة الناسخ والمنسوخ والمحمل والمبين والخاص والعام وغيرها من تقاسيم الخطاب فلم يسبقه أحد الى فتح هذالباب ، لأنه اول من صنف في اصول الفقه بلا اختلاف ولا ارتياب ، وهو الذي لا يساوى بل لا يداني في معرفة كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ورد بعضها الى بعض وهو الامام الحجة في لغة العرب ، فقد اشتغل في العربية عشرين سنة و بها يعرف الكتاب و السنة و السنة و الماسة و السنة و السنة

(امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے گزرے ہوئے فقہاء کے مسلک پرخوب غور کیا، اپنے وقت کے نمایاں ائمہ سے علم حاصل کیا، علم میں رسوخ رکھنے والے ماہرین سے مناظرہ فرمایا، منام ائمہ فقہاء کے مسالک کی چھان بین کی، ان کو کھنگالا خوب جائزہ لیا اور پوری پوری معلومات حاصل کیں پھران سے اصل مغزلیا، اور ایک ایساطریقہ اختیار فرمایا جو کتاب وسنت اجماع و قیاس سب کو سمیٹے ہوئے تھا، ایک جامع ترین مسلک کی بنیاد ڈالی، دوسرے حضرات کی طرح صرف بعض چیزوں پر اکتفاء نہیں فرمایا، گزرے ہوئے فقہاء کی آراء میں مناسب کی طرح صرف بعض چیزوں پر اکتفاء نہیں فرمایا، گزرے ہوئے فقہاء کی آراء میں مناسب چیزیں اختیار فرمائیں، نقائص کو دور فرمایا اور ہر چیز کو اچھی طرح پر کھ کرخوب تحقیق وجبتو کے بعد ہی اسے لیا، آپ کی ذہنی صلاحین کمال درجہ کی تھیں ہمت وحوصلہ بہت بلند تھا، ہو تسم کے علوم وفنون سے مالا مال تھے، انہاء درجہ کا رسوخ و پچٹگی رکھتے تھے، کتاب وسنت سے استناط

<sup>(1)</sup> تهذيب الاسماء واللغات 1/1

کرنے میں آپ سب سے نمایاں تھے، ناسخ منسوخ مجمل مبین عام خاص وغیرہ جوشارع کے کلام کوشیح طور پر سیجھنے کے لیے تقسیم کی گئی ہے ان کی پہچان میں نہایت فائق تھے، آپ سے پہلے کسی نے اس دروازے کو کھولانہیں تھا، سب سے پہلے فقہ کے اصول آپ ہی نے مرتب فرمائے، اس پر سب کا انفاق ہے، کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کوشیح سیجھنے اور دونوں میں شیح جوڑ پیدا کرنے میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا، بلکہ آپ کے قریب کوشیخ والا بھی شاید کوئی نہیں تھا، عربی زبان کے امام بلکہ آسیس سند کا درجہ رکھتے تھے، آپ لگ کھیگ ہیں سال تک عربی زبان سے مکمل واقفیت عاصل کرنے میں مشغول رہے، کتاب و سنت کو سیجھنے کا بنیا دی ذریعہ عربی زبان ہے کمل واقفیت عاصل کرنے میں مشغول رہے، کتاب و سنت کو سیجھنے کا بنیا دی ذریعہ عربی زبان ہے کمل واقفیت عاصل کرنے میں مشغول رہے، کتاب و سنت کو سیجھنے کا بنیا دی ذریعہ عربی زبان ہے کہا

مصر میں گزرے ہوئے شب وروز حالانکہ بہت زیادہ راحت وآ رام کے نہ تھے لیکن جس مقصد کے لیے آپ کی تشریف آ وری ہوئی وہ مقصد پورا فر مایا، رات و دن کے سکون کو چھوڑ دیا اور سخت مشقت کے باوجود تدریس، تصنیف اور تربیت کا کام جاری رکھا عبادت و تلاوت کا الگ معمول تھا جو بھی نہ چھوٹا۔ امام ابو محمد حسین بن مروزی (۱) فر ماتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے تفییر، فقہ اور ادب میں ایک سوتیرہ (۱۱۳) کتابیں کھی ہیں۔ (۲)

حضرت رئیج فرماتے ہیں، نسمت فی منزل الشافعی لیالی ، فلم یکن بنام فی اللیل الا یسیراً (۳) مجھے کی راتیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے گھر ہیں گزار نے کا اتفاق ہوا، آپ رات میں برائے نام سوتے تھے، بحر بن نفر فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے بڑھکر متقی و پر ہیزگار اور قران کریم کو پر سوز بہترین آواز کے ساتھ پڑھنے والا آپ کے زمانے میں نہ کسی کود یکھانہ سنا۔ (۳)

علم وضل کے تعلق سے آپ کی یہ بات آب زرسے لکھنے کے قابل ہے؛ من أحب أن (۱) ان سے مرادامام ابوعلی حسین بن محمد المروزی ہیں جوابے زمانے میں شوائع کے میٹے میٹے بھی بورشافتی فقید ابو بحر الفقال کے شاگرد ہیں وفات ۲۲۲ ہے۔ (سیر اعلام النبلاء ۵۸۵/۱۳)

 <sup>(</sup>۲)تهذیب الاسماء واللغات ا/۲۷ (۳)تهذیب الاسماء واللغات ا/۵۵

<sup>(</sup>٣) تهذيب الاسماء واللغات ا/28

یفتح الله قلبه او ینوره فعلیه بترك الكلام فیما لا یعنیه واحتناب المعاصی ،ویكون له حبئة (ای حلوة) فیما بینه و بین الله تعالیٰ من عمل ، و قلة الأكل و ترك مخالطة السفهاء و بعض اهل العلم الذین لیس معهم انصاف و لا ادب (ا) (جواس کی چاجت رکھا ہو كماللہ تعالی اس كول كوكول دے اور منور كردے وه فضول باتوں كو چھوڑ دے ،گنا ہوں سے دور رہے ،اللہ رب العزت اور این درمیان كوئی پوشیده نیک عمل ضرور رکھ ، كھانے پینے كا سلسله کچھ كم رکھ ، نادان لوگوں كی صحبت سے دور رہے ،اللہ رہے المعارف کی اور این بادب ہوں۔)

<sup>(1)</sup> تهذيب الاسماء واللغات ا/22



## جواررحمت میں

## شام زندگی

جب آپ مصرتشریف لائے اس وقت آپ کو بیا ندازہ ہو گیاتھا کہ شاید بی عمر کا آخری دورہو، جواشعارر آپ نے اس سلسلہ میں کہے ہیں ان میں خود موت کا تذکرہ ہے، بدنی لحاظ ہے آپ ویسے بھی ہوئی، لیکن سے آپ ویسے بھی ہٹے کئے نہیں تھے، مصرتشریف لانے کے بعد صحت کچھا چھی ہوئی، لیکن بعد میں آ ہت آ ہت طبیعت گرنے لگی، اور مختلف قتم کے عوارض لاحق ہونے لگے، خاص طور سے بواسیر کا مرض بہت شدت سے حملہ آ ور ہوا، جس نے گویا آپ کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی، آپ کے زمانہ مصرے مشہور شاگر دیونس بن عبدالاعلی فرماتے ہیں:

ما شاهدت احداً لقى من السقم ما لقى الشافعى ، فدخلت عليه فقال ،اقرأ على ما بعدا لعشرين والمأة من آل عمران ،فقرأت ولما قمت قال لا تغفل عنى فانى مكروب ،قال يونس عنى بقرأتى ما بعد العشرين والمأة ما لقى النبى صلى الله عليه و سلم واصحابه او نحوه \_(1)

جس طرح کے گونا گوں امراض کا سامنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا میں نے کسی اور کواس طرح بیاریوں کا شکار ہوتا نہیں دیکھا، ایک دفعہ خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے سورہ آل عمران کی ایک سوبیس آیت کے بعد سے پڑھنا شروع کرو، میں نے دہاں سے پڑھا

تاریخ الاسلام ،للذهبی ۳۲۰/۱۳

جہال سے پڑھنے کو کہا گیا، جب پڑھکر فارغ ہوا اور جانے لگا تو فرمانے لگے، (میں نے یونہی بیفرمائش نہیں کی) میرے بارے میں تہہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں اس وقت شدید کرب کا سامنا کررہا ہوں، (۱) حضرت یونس خود فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ الله علیه ان آیات کو سکر آنخضرت (میان لا اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہئے تھے، تا کہ اس کے ذریعہ اپناغم بھول جا کیں)۔

یہ واقعہ ہمیں یہ یا دولاتا ہے کہ امام شافی پیاری پرصبر کرنے کے ساتھ ساتھ سلف صالح کی قربانیوں کو کس قدر وقعت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے، سحابہ کرام کی کتنی عظمت آپ کے دل میں تھی، رسول اکرم (میرایس) ساتھ کیسی پچی محبت فرماتے تھے، ان سب کے علاوہ قران کریم کا کتنا صاف تھرا پا کیزہ ذوق رکھتے تھے، کہ اپنے نم کو بھلانے کے لیے بھی قران کریم کے موثر واقعات کا سہارالیا، جن کا تعلق رسول اکرم (میرایس) کی ذات اقدس اور حضرات صحابہ کرام کی شخصیات سے تھا، بلکہ بچی بات سے ہے کہ بیصرف فم بھلانے کا بہانہ ہرگز نہیں تھا بلکہ رسول اکرم (میرایس) اور حضرات صحابہ کرام کی شخصیات حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کے مقابلہ میں اپنی تکلیف کو انتہائی معمولی قرار دینے کی ایک حسین داراتھی، یہ ایک خراج عقیدت تھا جو آپ کی طرف سے حضرات سلف صالح کی خدمت میں پیش کیا داراتھی، یہ ایک خراج عقیدت تھا جو آپ کی طرف سے آپ کی اس ادا کو شرف قبولیت سے نوازا گیا ہو گا۔ اس سے قبل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بواسیر کے مرض نے آپ کونڈ ھال کر دیا تھا، حضرت رہے فرماتے ہیں و کان علید شدید العلة (۲) آپ نہایت تحت بیار رہے۔

## مرض کی شدت

مختلف امراض سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے مصر میں دن گزارے، یہاں تک کہ آپ کی بیاری شدت اختیار کرگئی، آپ کے مشہور شاگر داما م مزنی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) واضح رہے سورہ آل عمران کی ایک سوہیں آیات کے بعد پہلے غز وہ بدر کا مختصر ذکر ہے، پھرغز وہ احد کا تفصیلی تذکرہ ہے، جسمیں مسلمانوں کو بہت غم اٹھانے پڑے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم ( صحافظ ) اوراصحاب کرام کے غم کویا دکر کے اپناغم ہلکا کرنا جاہ دہے تھے۔ (۲) تو الی الٹاکسیس ۱۷۷

دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت له ،كيف أصبحت يا أستاذ ،فقال اصبحت من الدنيا راحلًا ولاخواني مفارقاً ولكأس المنية شارباً وعلى الله وارداً ولسوء عملي ملاقياً ،ما ادرى روحي تصير الى الجنة فأهنئها او الى النار فأعزيها ،ثم بكي وأنشأ يقول:

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي حعلت رجائي دون عفوك سلما تعاظمت ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تحسود وتعفو منة وتكرما (١) (میں امام شافعیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا،آپ مرض الوفات میں تھے، میں نے کہا استاذ عالی مقام کیسی صبح فر مائی؟ آپ نے فر مایاصبح اس حال میں کی کہ اس دنیا ہے چل چلاؤ ہے،اینعزیز ساتھیوں کوالوداع کہنایار رہاہے،موت کا پیالہنوش کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں اللہ کے دربار میں حاضری کا وفت آگیا ہے اعمال کی خرابیوں کا سامنا ہے کچھ معلوم نہیں میری روح اللہ کی جنت تک ہنچے گی کہاہے مبار کباد دوں یا جھنم کی طرف ہائلی جائے گی کہ اس پر ماتم کروں آئکھوں ہے آنسوابل پڑے اور دل کے جذبات ان اشعار میں ڈھل گئے: '' پروردگار جب دل بخت ہو گیا اور نکلنے کے راستے ننگ ہو گئے تو میں نے تیری عفوو درگزرتک پہو نیخے کے لیے این نیک خواہشات کا سہار الیا، اینے گناہوں کو میں غیر معمولی سمجھتا ہوں، کیکن پرورد گارتیری معافی کے ساتھا ہے گنا ہوں کو جوڑ کر دیکھتا ہوں تو تیرے عفو و درگز رکو کہیں زیادہ وسیع عظیم یا تا ہوں،تو ہمیشہ گناہوں کومعاف کرتا رہا ہے، برابر تیری طرف سے اکرام وعطا کی بارش ہوتی رہی ہے،اینے فضل وکرم سے تو ہمیشہ درگز رکرتا رہا ہے۔")(آج بھی کردے)

#### وینی حمیت

شدید بیاری میں بھی دین حمیت کا دامن مجھی ہاتھ سے نہ چھوٹا، جارودی کہتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) توالى التأسيس ١٤٨ ـ ١٤٨

امام شافعی ایک دفعہ مصر میں اسنے بیار ہوے کہ مایوی تک نوبت پہنے گئی، پھر جب افاقہ ہوا تو سب نے راحت کی سانس لی، ہرخص آکر آپ سے بو چھتا میں کون ہوں؟ (تا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ بورے طور پر ہوش وحواس میں ہیں) آپ ہر ایک کا نام بتاتے، ای دوران مشہور متکلم حفص الفرد (۱) بھی آیا اور کہنے لگا ابوعبداللہ بتا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا: أنت حفص الفرد لا حفظك الله و لا رعاك و لا كلاك الا أن تتوب مما أنت فيه ، (تم حفص الفرد ہواللہ تمہمیں حفظ وامان سے محروم رکھے، تم سے اپنی توجه اٹھا لے، الا ہے کہ آ

#### وفات

سندوسوچار ہجری ( سمج سے) رجب کا آخری دن تھا، سورج غروب ہور ہاتھا، دوسری طرف علم وضل کا یہ آفاب عالم کا بیا ہا کہ کا آخری دن تھا، جعد غروب ہونے کے قریب تھا، جعمرات کا دن رخصت ہو چکا تھا، جعمد کی شب شروع ہور ہی تھی، یہاں آپ کی روح در بارالہی میں حاضر ہونے کے لیے اذن الہی کی منتظرتھی، بس اجازت ملی اور یہ پاک وصاف روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔ ( س ) آپ کے عزیز ومحبوب شاگردامام مزنی نے آپ کو عنسل دیا۔ ( م )

۱۳۰۰ جب بروز جمعہ بعد نمازعصر امیر مصر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی (۵) اور دوسری صدی ہجری کی اس حسین ترین علمی بہار کوقبر کی آغوش میں دے دیا گیا۔

رحمه الله رحمه واسعة و جعله مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين (ا) حفض الفردام شافع كر مان كا قائل تقاء متعدد بارامام شافع عن بحث كي اورمنه كي كام شهورمعز في شكم، جوظل قرآن كا قائل تقاء متعدد بارامام شافع عن بحث كي اورمنه كي كفائي، المام ابو يوسف كا شاكر و يتايا كيا به ايكن فقه كو چهوژ كرعلم كلام مين جا په خسا (حليه الاولياء ١٩/١١ ـ ١١٥ ماري و مشق ١٨٥ ـ ٣٨١ (٣٨) مرتى الديم الاسلام للذهبي ١٨٠ (٣٨) واضح رب كه امام مزنى رحمة الله عليه اتن يزى علمي حيثيت ركف كي باوجود محض جذب عبادت واخلاص كي وجه سهموتي كوشل ديا كرت تقر خود اي فرمات بين الاسلام المسلم غسل السموتي يرق قلبي فصار لي عامة " (مين في دل يرجر كركم فراك والول كونه الله في المسلم شروع كياته المرض يرقى كي ميراول ترم بوجائي ، بعد مين بين ميرى عادت بن لكي ) (۵) الانتقاء ا/١٠٠

والصديقين والشهداء والصا لحين ،وحسن أولئك رفيقا\_

خلیفہ مامون رشید آپ سے بہت متأثر تھا،اور بہ جا ہتا تھا کہ آپ روبارہ بغدا دتشریف لائیں ،اور منصب قضاء کو قبول فر مائیں ،انتقال سے تین دن قبل مامون کا قاصد آپ کے پاس آیا اورخلیفه کاپیغام پیش کیا،طبعاً بیآپ کو پیندنہیں تھا کہسی سرکاری منصب کواختیار کریں،آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اگریہ پیشکش میرے دین و دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے لیےا سے مقد رفر ما، ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے،اس دعا کے ٹھیک تین دن بعد آپ نے داعی اجل کولبیک کہا، جبکہ مامون کا قاصد جواب کے انتظار میں وہیں مصرمیں موجودتھا۔ (۱)

۴۵سال کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے، لیکن اس قلیل مدت میں وہ کام اللہ تعالی نے آپ سے لیا جس کے لیےصدیاں درکار ہوتی ہیں علم کا آفتاب رخصت ہوا، فقہ کا ماہتاب رویوش ہوا، علمی دنیا کو کتاب وسنت کو سیحضے کے اصول عطا کرنے والا رب العزت کے در بار میں بلایا گیا، علم حدیث کاوہ مددگار جسے اپنے دور کے انتہائی او نیجے لوگوں نے'' ناصر الحدیث'' کالقب دیا تھا،عقلیت پیندوں کوسنت رسول کے قدموں پر نثار کر کے سنت کاعلم حجاز ،عراق اورمصر جیسے علمی مراکز میں بلند کر کے دنیا کو الوداع کہ گیا،امام احمد بن حنبل ؓ نے سنت کی راہ میں عملی استقامت کا جو بےنظیر نمونہ پیش کیا اسے کون بھلاسکتا ہے،اس کی پشت پر جوعقلی فکری اور نظری قوت کار فرمانھی وہ آپ کے سب سے عظیم ومحبوب استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دین تھی،اپےعظیم ومجوب استاذ کے بارے میں آپ نے کیا کچھنیں فرمایا،لسا قدم علینا الشافعي سرنا على المحجة البيضاء ، (٢) ( ثافعي كيا آئے كدا يك روثن ثابراه ير بهار عقدم يرُكِّ كَا علم احداً اعتظم منة على الاسلام في زمن الشافعي من الشافعي ، (٣) (مجھے معلوم تہيں كدامام شافعي كے زمانے ميں اہل اسلام پرسب سے بردا احسان امام شافعی سے بڑھ کر بھی کسی کا تھا ) امام احمد بن حنبل ہی تھے جنہوں نے آپ کو دوسری صدی کامجدد کہا (م) اور تاریخ کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے بیعبارت سجادی گئی،الشاف عبی

<sup>(</sup>۱) توالی التأسیس ۱۸۲ (٢) تهذيب الاسماء واللغات ا/٨٠

<sup>(</sup>٣) تهذيب الاسماء واللغات ا/٨٠ (٣) توالى التأسيس ٣٧،٣٨

محدد الفرن الثانی ، (شافعی دوسری صدی کے مجدد ہیں) اپنے والدین سے بڑھ کر آپ امام شافعی کے لیے دعا کیں کیا کرتے تھے۔ (۱)

امام شافعی ہی تھے جنہوں نے اصحاب حدیث کے سامنے کھڑی کی ہوئی ساری رکاوٹیس دور کیس ،ایک ایک دیوار گرادی، خاموش زبانوں کو گویائی عطاکی، وقت کے ذبین ترین لوگوں کے ذبین و دماغ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا ،فکری ونظری طور پر جس شخصیت نے حدیث رسول کواس کے حقیقی اصلی عظیم الثان مقام تک پہونچایا وہ بلا شبہ آپ ہی کی ذات والاصفات تھی ،" کتاب الام"کی سطر سطراس کی گواہ اور الرسالة کا حرف حرف اس پر شاہد۔

#### منامات وبشارات

انقال کے بعداللہ کے نیک بندول نے خواب دیکھے جن سے آپ کا اللہ کے زویک مقبول و مجبوب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے مشہور شاگر در بیج بن سلیمان عزیزی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں جو بڑے نیک اور عبادت گزار شخص تھے، فرماتے ہیں ، جس رات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انقال ہوااس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہدرہا ہے کہ آج رات رسول اکرم ( میر اللہ علیہ کا انقال ہوگیا ، اور مجھ سے بیہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنازہ عمر بعد اللہ علیہ کا انتقال ہوگیا ، اور مجھ سے بیہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنازہ عمر بعد الله علیہ کا انتقال ہوگیا ہوا کہ رات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگیا ہوا ور بعد بعد ہوگی ، مجھے فور أاپنا خواب یاد آگیا ، اور یہ بھی کہ خواب میں جنازہ عمر بعد اشاف کی بات کہی گئی تھی ، اسکے تھوڑی دیر کے بعد ہی امیر مصر کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جنازہ کی نماز عصر بعد ہوگی ، خواب میں جو کیفیت جنازے کی دیکھی تھی وہی کیفیت امام شافعی جنازے میں بھی نظر آئی (۲)۔

آپ اتباع نبی ( علی کرندگی ایستے معمور سے، اتباع نبی سے بھر پورآپ کی زندگی بسر ہوئی، فکری وعلمی زندگی بسر ہوئی، فکری وعلمی زندگی بھی اور عملی زندگی میں بھی اتباع سنت کا پورانمونہ نظر آتا تھا، خواب میں اسی چیز کی طرف اشارہ تھا، خود آپ کے شاگر دھفرت ربھے نے بھی آپ کے انتقال ہوگیا تبعیر دینے انتقال سے کچھے پہلے خواب دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوگیا تبعیر دینے (۱) تاریخ دشق ۲۲۲/۲ (۲) توالی الٹاسیس ۱۸۲۱۸۳، الوا فی بالوفیات ۲۲۲/۲

والے نے اس کی یتجیر دی تھی کہ جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا عالم رخصت ہو جائیگا ،اس لیے کہ اللہ نے حضرت آ دم کوتمام ناموں کاعلم عطافر مایا تھا، و علّم آ دم الأسماء کلها ، آپ کی ذات سے علم کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے بس چند ہی دن گذر ہے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اللہ علیہ رخصت ہوگئے۔ (۱) حضرت رہے سے بہمی روایت ہے میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا تو بوچھا ابو عبداللہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا: احلسنی علیہ کرسی من دھب و نشر علی اللؤلو معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا: احلسنی علی کرسی برشھا یا اور آب دارموتی مجھ پرنچھا ورکیے ) دنیا کے کھوٹے بازاروں میں جس ہتی نے کھر اسونا پیش کیا اور بندگان خدا پر ہمیشہ کتاب وسنت کے کھوٹے بازاروں میں جس ہتی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے بی خاص الخاص کے آبدارموتی نچھا ورکئے اس ہتی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے بی خاص الخاص معاملہ تھا، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بجپن میں ایک خواب و یکھا تھا اور آپ کی پوری زندگی اس خواب کی تجیر بنی فرماتے ہیں:

رأيت في زمان الصبا بمكة رجلاً ذا هيئة يؤم الناس في المسجد الحرام فلما فرغ اقبل على الناس يعلمهم ،قال فدنوت منه وقلت ،علّمني ،فأخرج ميزانا من كمه فأعطانيه وقال هذا لك ،قال ،وكان هناك معبر فعرضت عليه الرؤيا، فقال انك ستصير اماماً في العلم ،وتكون على السنة لأن امام المسجد الحرام افضل الأثمة كلهم ،وامّا الميزان فانك تعلم حقيقة الشيئ في نفسه\_(٣)

(بچین کا زمانہ تھا میں نے مکہ میں خواب دیکھا کہ ایک باد قارشخص مبحد حرام میں لوگوں کی امامت کررہے ہیں، نمازے فارغ ہونے کے بعد وہی شخص لوگوں کو تعلیم دینے گئے، میں ان سے قریب ہوا اور یہ گذارش کی کہ مجھے بھی پچھ سکھلا ہے، انہوں نے اپنی آسٹین سے ایک ترازو نکالی اور مجھے یہ کہتے ہوئے دی کہ یہ تکھارے لیے ہے، امام شافعی فرماتے ہیں وہاں ایک تعبیر دینے والے شخص موجود تھے، میں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، انہوں نے کہا کہ تم علم میں درجہ امامت پر فائز ہوگے، اور ہمیشہ رسول اللہ (سیدیلی کے طریقہ انہوں نے کہا کہ تم علم میں درجہ امامت پر فائز ہوگے، اور ہمیشہ رسول اللہ (سیدیلی کے طریقہ انہوں نے کہا کہ تم علم میں درجہ امامت پر فائز ہوگے، اور ہمیشہ رسول اللہ (سیدیلی کے طریقہ انہوں نے کہا کہ تم علم میں درجہ امامت پر فائز ہوگے، اور ہمیشہ رسول اللہ (سیدیلی کے طریقہ انہوں نے کہا کہ تم علم میں درجہ امامت بی فائز ہوگے، اور ہمیشہ رسول اللہ (سیدیلی کے طریقہ انہوں نے کہا کہ تم علم میں درجہ امامت بی فائز ہوگے، اور ہمیشہ رسول اللہ (سیدیلی کے سیدیلی کو تا البنان ۱۸/۲

پر قائم رہو گے،اس لیے کہ سجد حرام کے امام تمام ائکہ سے افضل ہیں۔(ان سے علم حاصل کرنا گویا درجہامامت پر فائز ہونے اور سیچے راہتے پر رہنے کی علامت ہے )میزان یعنی تر از و کا مطلب پیہے کہتم ہمیشہ ہرچیز کی اصل حقیقت جان لوگے،اوراس میں ٹھوکرنہیں کھا ؤگے )۔ اصول فقه کا جوعلم دنیا کوملا وہ آپ کا عطا کردہ ہے،میزان سے اس چیز کی طرف اشارہ ے اور جہاں تک امامت کا معاملہ ہے آپ کی امامت اظھر من الشمس ہے، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، بعد والوں میں آپ کے بعض متبعین ایسے گزرے ہیں جنکا نام ہی امام الحرمین بر گیا،اور بیلقب نام پراس طرح غالب آگیا که اصلی نام سے شخصیت کوجاننا د شوار ہو گیا (۱) آپ کے استاذ حضرت وکیج بن الجراح (۲) کے فرزند حضرت سفیان (۳) فرماتے ہیں میں نے خواب و یکھا کہ قیامت قائم ہوگئی ہے، اور افراتفری کا عالم ہے،احیا تک میری ملاقات بھائی ہے ہوئی میں نے پوچھاخیریت ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا میں نے بوجھا والدمحترم (امام وکیٹے) کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہاان کی مغفرت ہوگئی اوران کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے پھر پوچھا محمد بن ادریس (امام ثنافعی) کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا؛ حشسر السی السر حسمین و فدأ و ألبس حـلـل الـكـرامة ، وتوج بتـاج البهـاء (عزت كـماتهرهمان كـور بارمين لائے گئے اعزاز واکرام کی پیشاک پہنائی گئی، حسن و جمال کا پرنورتاج آپ کے سر پر رکھا گیا) (۴)

کیاامام شافعیؓ شہید ہوئے؟

حافظ ابن حجررهمة الله عليه فرماتے ہيں:

<sup>(</sup>۱) عبد السملك بن ابسى محمد بن يوسف الجويني النيسابورى الشافعي (۲۱۹-۲۵۸) امام الحرمين، شوافع كيشخ ، امام الائم، امام غز الى كاستاذ (سير اعلام النبلاء ۱۳/۱۳)

<sup>(</sup>۲) و كيع بن الحراح بن مليح الرواسي الكوفي ، حافظ حديث ، محدث عراق علم وعيادت كي حامع الم وبي قرمات بين الم وبي قرمات بين العلم وأئمة الحفظ ، ۱۲۹-۱۹۷ (سيسر اعلام النبلاء ۸۷/۸) (۳) سفيان بن و كيع بن الحراح ، امام وكيع كفرزند، كوفد ك محدث ، بزك عالم ، وفات كاله هدى ۱۳۲-۳۲۱ (۱۲۷) (۴) تاريخ الاسلام للذهبي ۱۳۲-۳۲۲

قد اشتهر أن سبب موت الشافعي أن فتيان بن ابي السمع المالكي المصرى وقعت بينه وبين الشافعي مناظرة ، فبدرت من فتيان بادرة ،فرفعت الى أمير مصر ،فطلبه وعزره، فحقد ذلك، فلقى الشافعي ليلاً فضربه بمفتاح حديد فشجه فتمرض الشافعي منها الى أن مات ،ولم أر ذلك من وجه معتمد \_(1)

(یہ بات مشہور ہے ہے کہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی موت کا سبب یہ ہوا کہ فتیان بن ابی اسمع مالکی مصری اور آپ کے درمیان ایک دفعہ مناظرہ ہوا، فتیان نے اسمیس نہایت بد تمیزی کا مظاہرہ کیا، جس کی شکایت امیر مصر سے کی گئی، فتیان سے اس سلسلہ میں سخت باز پرس ہوئی، اوروہ آپ سے خار کھانے لگا، ایک دفعہ دات کے وقت اس کی ملا قات امام شافعی سے ہوئی تو لو ہے کی چابیاں زور سے آپ کے سر پر دے ماریں، جس سے سر پھٹ گیا اور سخت زخم آیا، اس سے آپ بھار ہوئے پھر جانبر نہ ہو سکے، حافظ ابن حجر رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بیوا قعہ کی قابل اعتماد ذریعہ سے ہم تک نہیں پہونچاہے)۔

ابن زولاق (٢) كہتے ہيں:

صنف الشافعي نحواً من مأتي جزءٍ ولم يزل بها ناشراً للعلم ملازماً لـلاشتغال،الي أن اصابته ضربة شديدة ، فمرض بسببها ايّاماً ثم مات يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومأتين\_(٣)

شہادت فی سبیل اللہ سے سر فراز کیے گئے۔ مند منتینی

آپ نے اپنی زندگی ہی میں اسکی وصیت کی تھی کہ آپ کے بعد آپ کے مندنشین امام بویطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، (۱) آپ کے بعد آپی تصنیفات کو سننے کا شوق لوگوں کو دور دور سے تھینج لاتا تھا، اور ہزار ہا ہزار افراد عالم اسلام کے کونے کونے سے مصر آتے اور آپ کے شاگردوں سے آپ کی کتابوں کا علم حاصل کرتے ، لیکن آپ کی زندگی کی بات دوسری تھی ، آقاب اور آقاب کی کرنوں کے درمیان موجود فرق کو کیسے مٹایا جاسکتا ہے، علم کا بیآ قاب رخصت ہوا تو اہل علم کی بات جانے دیجئے ، عام لوگ بھی بے حدمتاً تر ہوئے آپ کی جدائی کا زخم مدتوں مندمل نہ ہوسکا، حضرت رہیج بن سلیمان فرماتے ہیں ایک اعرابی آپ کی خدمت میں بہت آیا کرتا تھا، آپ کے انتقال کو تھوڑے دن ہوئے تھے، ہم اس جگہ بیٹھے تھے جہاں آپ کا حلقہ لگتا تھا، وہی اعرابی آیا ، کچھ در کھڑ ار ہا ، ہمیں سلام کیا پھر کہنے لگا:

أين قسر هذه الحلقة وشمسها قلنا توفي ، فبكي بكاء اشديدا ، وقال: رحمه الله وغفر له ، فقد كان يفتح ببيانه مغلق الحجة ، ويسد على خصمه واضح المحجة ويغسل من العار وجوها مسودة ، ويوسع بالرأى أبوابا منسدة ، ثم انصرف \_(٢)

(اس حلقہ کا چاند کہال کھو گیا یہال کے سورج کو کیا ہو گیا، ہم نے کہا آپ دنیا کوالوداع کہدگئے، بس زارو قطار رونے لگا، اور کہا؛ اللہ تعالی آپ پر رحتیں نازل فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنو اضح بیان سے پیچیدہ دلائل کو بھی کھول کر رکھ دیتے تھے، مد مقابل کے سامنے سیدھاواضح راستہ پیش فرماتے تھے، سیاہ چہروں سے ہرتتم کی شرمندگی کو دھو دیتے تھے، اپنے ذہن رساسے ہرتتم کے بند دروازوں کو کھول کر ایک کشادہ راستہ فراہم کرتے تھے، بیکہااوروہاں سے چلاگیا۔)

<sup>(</sup>۱) توالى التأسيس ۱۸۱ (۲) الوافى بالوفيات ا/ ۱۵۵ بحواله الامام الشافعى ، عبدالغنى الدقر، توالى التأسيس ۱۸۵



# امام شافعی اور حضرات ائمه ثلاثه <sup>رم</sup>

ام شافعی گواللہ رب العزت نے جواعتدال اور توازن عطافر مایا تھا وہ کم ہی لوگوں کے حصہ میں آیا، چیزوں کو صحیح مقام پر رکھنا اور ہرایک کے ساتھ اس کے حسب حال برتاؤ کرنا، یہ آپ کا خاص طرز عمل تھا، ادب اوراس کے حدود کیا ہیں، غیرت اوراس کا دائرہ کون ساہے، احترام مشائخ اور دینی غیرت کے درمیان کس طرح توازن رکھا جائے کہ حق بات بھی ڈ نکے کی جوٹ پر کہی جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، در حقیقت سے بھی انسانی کمال ہے جس کا لحاظ کم ہوگ در حقیقت سے بھی انسانی کمال ہے جس کا لحاظ کم ہی لوگ رکھ پاتے ہیں، بھی حق گوئی و بے باکی کے نام پر طنز وتعریض اور بسااو قات اس سے بھی آگے بڑھ کر الزام تراثی اور تہمت لگانے تک انسان پہنچ جاتا ہے، اس طرح بھی اپنے اساتذہ اور اکا بر کے احترام کے نام پر سچائی سے منھ موڑتا ہے اور حق بات کہنے کی جرائے نہیں کرتا ہے۔ اور اکا بر کے احترام کے نام پر سچائی سے منھ موڑتا ہے اور حق بات کہنے کی جرائے نہیں کرتا ہے۔ جو حضرات ائمہ دین کے لیے اپناسب کچھ قربان کرتے ہیں ان کی زندگی میں اس طرح جو حضرات ائمہ دین کے لیے اپناسب کچھ قربان کرتے ہیں ان کی زندگی میں اس طرح کے نازک موڑ آتے ہیں، اور آگ کے اس دریا کو عبور کرنا ہی پڑتا ہے۔

بسااوقات زماندایک ہونے کی وجہ سے جے"معاصرت' کہتے ہیں کسی کے کمالات کو تسلیم کرنا وشوار ہوتا ہے، اور کسی کی فو بیول کا اعتراف کرنا دل پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، ایسے مواقع پر بھی کسی کے کمال کے اعتراف میں زبان رک رک سی جاتی ہے، اور وہی زبان حق پرتی کے نام پراس کی کسی معمولی کمزوری کو"غیر معمولی دین نقص" بتانے میں پیش پیش پیش رہتی ہے،کوئی علم وضل میں فکر کا ہویا کچھ بڑھا ہوا ہوتو اس کے خلاف حسد پیدا ہونے میں بھی دیر نہیں گئی ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه کی زندگی میں اس طرح کے مراحل آئے ، جہاں دینی غیرت اور احتر ام اساتذہ کی راہیں کچھ جدا ہوگئیں ، آپ نے دونوں چیزوں کو سیجے اعتدال کے ساتھ جمع کیا ، جہاں کسی علمی معاملہ میں تقید کرنا ضروری سمجھا وہاں کھل کر تنقید کی ، اس معاملہ میں اپنے سب سے محبوب ومحترم استاذ امام مالک کی بھی پرواہ نہیں کی اور نہ امام محمد بن حسن شیبائی کی پرواہ کی ، جن سے آپ نے علمی استفادہ کیا تھا ، بلکہ ان کے استاذ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی علمی معاملات میں کھل کر تنقید کی ، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے دلائل پیش فرمائے لیکن ہمیشہ ادب واحترام پیش نظر رکھا۔

#### امام الوحنيفه رحمة اللدعليه

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاز مانداور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کاز ماندالگ الگ ہے، جس سال یعنی و و اجر میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اس سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اس لیے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کود کیصنے کا تو سوال بی نہیں لیکن آپ کے مایہ نازشا گردامام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے استفادہ کیا، اور بغداد میں اپنے قیام کے دوران ہی لگ بھگ فقہ خفی کو ہر طرح سے جھ لیا تھا، اپنی خداداد ذہانت وبصیرت، اس کے ساتھ ساتھ ممال درجہ علم ومعرفت کی بنا پر آپ نے فقہ جازی کی طرح فقہ عراق پر بھی مجتہدانہ انداز سے غور کیا، اور پورے بحث ومناقشہ کے بعدا پنی رائے کتاب وسنت کی روشنی میں واضح فرمائی، آپ کی شہرہ آ فاق کتاب "ک بالم" کی سطر سطراس پر گواہ ہے، اس کے ساتھ فرمائی، آپ کی شہرہ آ فاق کتاب "ک اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہوں حاجز ام سے نام لیا۔

خاض طورت کتاب "ما احتلف فیه أبو حنیفة وابن أبی لیلی " میں جہال کہیں بھی امام ابو حنیفة رحمة الله عنه " کے ساتھ نام لیا ہے وہاں " رحمہ الله" یا" رضی الله عنه " کے ساتھ نام لیا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمة الله علیه کے فقہی مقام کو بیان کرنے کے لیے جوتوصفی کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں ہمارے خیال سے ان سے آسان اور ان سے بڑھ کر طاقتور کلمات کہیں اور نہیں ملیں گے، آپ کا مشہور جملہ خود آپ کے کمال بلاغت کو ظاہر کرتا ہے، کلمات کہیں اور نہیں ملیں گے، آپ کا مشہور جملہ خود آپ کے کمال بلاغت کو ظاہر کرتا ہے،

فرماتے ہیں: 'المنساس عیسال فسی الفقه علی أبی حنیفة" (۱) (لوگ تفقه فی الدین میں امام ابوحنیفہ کے ضرورت مند ہیں )۔

اس طرح امام محمد بن الحن رحمة الله عليه سے بہت سارے علمی مسائل میں مکمل اختلاف کے باوجود ہمیشہ سعادت مندی وادب کو ملحوظ رکھا، آپ کے کمالات کا کھل کر اعتر اف کیا، آپ سے علمی استفادہ کا بھی دل کھول کر تذکرہ فر مایا۔

ایک دفعہ فرمایا: "حملت عن محمد و قر بعیر کتبا" (میں نے امام محمہ سے لگ کھگ ایک اونٹ پر لا دی جانے والی کتابوں کے بقدرعلم حاصل کیا ہے)۔ یا یوں فرمایا: "کتبت عنه و قر بختی" (۲) (میں نے ایک اونٹ پر لا دے جانے والے بو جھ کے بقدرآپ سے حاصل شدہ چیزیں لکھی ہیں۔) یہ بھی آپ ہی کا قول ہے: "ما نساظرت سمینا اُذکی منه" (۳) (میں نے کسی ایسے محص سے مناظر ونہیں کیا جوفر بہ بدن ہوا ور ذہین بھی ہو) یعنی جو بھی فر بہ بدن ملے سب کند ذہن ہی ملے ، سوائے امام محمہ بن الحن کے (جوفر بہی مائل تھے، لیکن اعلی درجہ کی ذہانت رکھتے تھے۔)

امام شافعی رحمة الله علیه میدان فصاحت کیمی فروفرید تھے، کین امام محمد رحمة الله علیه کی اس باب میں بھی ول کھول کر تعریف فر مائی، آپ کی فصاحت ہے متأثر ہوکر ایک وفعه فر مائی: "ولو أشاء أن أقول نول القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته" (اگر میں چاہوں تو امام محمد کی فصاحت و کیمتے ہوئے میہ کہ سکتا ہوں کہ قرآن تو محمد بن الحن کی زبان میں نازل ہوا ہے) (م)

ایک دفعہ فرمایا:''میں نے ہمیشہ بید دیکھا ہے کہ کس سے کوئی ایسا مسکلہ دریافت کیا جاتا جس میں غور وخوض کی ضرورت ہوتی تو اس کے چبرے پر پچھ نہ کچھ نا گواری کے آثار نظر آتے ،صرف امام محمد بن الحن اس سے مسٹنی ہیں۔''(۵)

امام شافعی رحمة الله علیه حجاز کے تھے، خاندانی نسبت تو حجاز کی تھی، وہنی اور علمی نسبت ہی حجاز ہی کی طرف فرماتے تھے، سرز مین عراق میں آپ کا دویا تین مرتبہ جانا ہوا، علمی استفادہ
(۱) سیر اعلام النبلاء ۲/۵۳۷ (۲) سیر اعلام النبلاء ۸۳/۸ (۳) سیر اعلام النبلاء ۸۳/۸ (۵) حلیة الاولیاء ۹/ ۱۵۲

بھی خوب فر مایا،اسی طرح علمی فائدہ بھی پہنچایا،لیکن اپنی اولین نسبت کو ہمیشہ یا درکھا، ملکہ آپ عراق میں سرز مین حجاز کے سب سے بوے نمائندے تھے، آپ ہی کی آمدسے عالم اسلام کے بیدوطبقات جن کواہل حدیث اور اہل الرائے کہاجا تا ہے ایک دوسرے کے قریب ہوئے، بہر حال حجاز سے اس درجہ ذہنی قلبی عقیدت کے باوجود عراق کا اعتر اف فر مایا ہے۔ مشہور محدث یونس بن عبدالاعلی کہتے ہیں: ''مجھ سے امام شافعی نے دریافت فرمایا، تمہارا بھی عراق جانا ہوا؟ میں نے کہانہیں،آپ نے فرمایا،تم نے ابھی دنیانہیں دیلھی'(۱) یے مراق و بغداد کی گونا گوں کمالات وخصوصیات کو بیان کرنے کا البیلا انداز تھا، اسی طرح وہاں کےاحباب ہےا پنے خاص تعلق کا اظہار بھی تھا، یونس بن عبدالاعلی آپ کے آخری دور کے شاگر دہیں جب آپ کا قیام مصر میں تھا، بیاسی زمانہ کی بات ہے، ہوسکتا ہے کہ مصر میں قیام کے دوران آپ کا اپناوطن ما کوف حجاز اوراس کے ساتھ ساتھ عراق کی یاد آتی ہو جہاں کے نقوش آپ کے ذہن میں تاعمر زندہ وتا بندہ رہے۔

جہاں تک علمی اختلاف کا معاملہ ہے وہاں آپ نے پوری دیانت داری کے ساتھ پہلے ا مام محمد بن الحن کے بیان کر دہ مسائل کا خوب جائزہ لیا ،اور جہال کہیں احادیث سے ہٹتی ہوئی بات نظر آئی وہاں ان پر رد بھی فرمایا ، اس سلسلہ میں لوگوں کی باتیں س کر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا بلکہ پہلے براہ راست معلومات حاصل کیں پھرا پنانقطۂ نگاہ واضح فرمایا۔فرماتے ہیں:

"احتمع على أصحاب الحديث فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة فـقلت لا أعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم، فأمرت فكتب لي كتب محمد بن المحسسن فننظرت فيها سنة حتى حفظتها ثم وضعت الكتاب البغدادي يعني

(حدیث سے تعلق رکھنے والے حضرات میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں امام ابوصنیفہ کی کتاب (لیعنی وہ مسائل جوآپ کے شاگردوں سے مردی ہیں) کارڈ لکھوں، میں نے کہا جب تک ان کی کتابیں نہ دیکھوں مجھے ان کے اقوال کیسے معلوم ہو سکتے ہیں، اس پر

<sup>(</sup>۱) حلية الاولياء ١٤٧/ (٢) توالى التأسيس/١٤٧

لوگوں نے امام محمد بن الحسن کی کتابیں میرے لیے تحریر کییں، میں نے سال بھر تک ان کا جائز ہ لیا،ان کو ذہن میں پوری طرح محفوظ کیا پھر کتاب کھی (یعنی المحیحة )(1)۔

ایک جگرفرماتے ہیں: "أنف قت علی كتب محمد بن الحسن ستين دينارا ثم تدبرتها فوضعت إلى حنب كل مسئلة حديثا يعنى ردّا عليه. "(٢) (ميس نے امام محد بن الحن كى كتابوں كے ليے سائھودينار خرج كيے، پھران كا بھر پور جائزه ليا پھر ہر (قابل اختلاف) مسئلہ كے پہلومیں احادیث لكھودیں، یعنی وہ حدیثیں جن سے ان مسائل كى تردید ہوتی ہے)۔

علمی نفذ واختلاف کا بیسلسله امام شافعی رحمة الله علیه کی پوری زندگی میں جاری رہا، یہاں تک که خودا پنے مسائل کا بھی بھر پور جائزہ لیا جاتارہا، اور جب بھی کوئی سیح بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے سابقہ مسلک سے رجوع فر مالیا، اہل تجدید کی یہی شان ہوتی ہے۔

## امام ما لك رحمة الله عليه

امام دارالبحرة امام ما لک رحمة الله علیه ائمه اربعه میں زمانی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے امام بیں، امام شافعی رحمة الله علیه کے سب سے محبوب و محترم استاذ، آپ سے متعلق بعض روایات سے پنة چلتا ہے کہ بالکل نوعمری یعنی تقریباً تیرہ سال کی عمر میں آپ امام ما لک رحمة الله علیه نے اس روایت کو محج نہیں قرار دیا ہے، اور اپنا اندازہ یہ بتایا ہے کہ عالباً اس وقت آپ کی عمر ۲۳سال کی ہوچکی خبیں قرار دیا ہے، اور اپنا اندازہ یہ بتایا ہے کہ عالباً اس وقت آپ کی عمر ۲۳سال کی ہوچکی محص ۔ (۳) البتہ حافظ ابن جمر رحمة الله علیه نے ان روایات کا تذکرہ کیا ہے جن میں آپ کی عمر تیرہ سال بتائی گئی ہے۔ (۴) امام ما لک رحمة الله علیه کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پھرسالہاسال کی مدت تک امام ما لک رحمة الله علیه کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پھرسالہاسال کی مدت تک امام ما لک اور مشائخ مدینہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے، امام ما لک و مبت اس شاگر درشید کے دل میں سی قدر گھر کر و مہاں رہنا اس کی دلیل ہے کہ شخ کی عظمت و محبت اس شاگر درشید کے دل میں سی قدر گھر کر و مہاں رہنا اس کی دلیل ہے کہ شخ کی عظمت و محبت اس شاگر درشید کے دل میں سی قدر گھر کر و مہاں رہنا اس کی دلیل ہے کہ گئی میں تب کے دلئے کے عظمت و محبت اس شاگر درشید کے دل میں سی قدر گھر کر (۲) تو الی التاسیس کے مہال سیر اعلام النبلاء، ۲۰۱۰ (۳) تو الی التاسیس کے مار (۳) سیر اعلام النبلاء، ۲۰۱۰ (۳) تو الی التاسیس کے مار (۳) سیر اعلام النبلاء، ۲۰۱۰ (۳) تو الی التاسیس کے مار (۳) سیر اعلام النبلاء، ۲۰۱۰ (۳) تو الی التاسیس کے مار (۳) سیر اعلام النبلاء، ۲۰۱۰ (۳) تو الی التاسیس کے مار (۳) سیر اعلام النبلاء، ۲۰۱۰ (۳) تو الی التاسیس کے مار (۳) سیر اعلام النبلاء، ۲۰۱۰ (۳) تو الی التاسیس کے مار کیا دورہ کیا تھیں کے دل میں سیال کیا دورہ کیا کہ دورہ کی

گی تھی، یہ تو ابتدائی دورکی بات ہے، جب آپ کی شہرت چہاردا نگ عالم میں پہنچ گئ اور جا بجا
آپ کا تذکرہ ہونے لگا تب بھی اپنی نسبت حجاز کی طرف کرنے میں فخر محسوں کرتے ہے،
بالکل اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذکو اپنے لیے باعث سعادت قرار دیتے
تھے، بغداد میں جب تک آپ کا قیام رہا، وہاں کے مشائخ کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کوامام
مالک ہی کی طرف منسوب رکھا، خود اپنے ایک اور استاذامام محمد بن الحن رحمۃ اللہ علیہ سے جب
کبھی علمی گفتگو ہوتی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے گفتگو فرماتے
تو آپ کی ہمیشہ یہی عادت رہی کہ آپ اپنے شخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع فرماتے اور آپ کوخوب نمایاں انداز سے پیش فرماتے ۔ (۱)

یہ بالکل و پے ہی تھا جیے خودام محمر بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: آپ ایک طرف امام ابوحنیفہ کے شاگر دخاص ہیں تو دوسری طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دخاص ہیں تو دوسری طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دحمۃ اللہ لیکن بنیادی طور پراپنے آپ کوعراقی ائمہ سے ہی وابسۃ رکھا، اور ہمیشہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپن نسبت رکھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام محمد بن الحسن سے ملمی استفادہ کرنے کے باوجود کبھی اپنی نسبت اہل عراق کی طرف نہیں رکھی، ہمیشہ ججاز کی طرف منسوب رہے اور امام مالک سے اپناعلمی رشتہ جوڑتے رہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مدینہ کی محبت آپ کے دل میں اس قدر رہے بس گئ تھی کہ ایک دفعہ کوئی ایس بات جس سے امام مالک اور اہل مدینہ کی کچھوٹ بات نہیں اور اہل مدینہ کی جھوٹ بات نہیں اور اہل مدینہ کی مالک شعی شعن مدے به آھل المدینہ و مالک" (۲) (میں نے بھی جھوٹ بات نہیں فعی مالک کبی، اگر جھوٹ کہتا تو اس بات میں جھوٹ کہتا یعنی اور زیادہ تعریف کے بل با تدھتا۔)

یونس بن عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے ہوئے سناہے:"إذا جاء مالك فمالك كالنجم" (٣) (جب امام مالك كاتذكره موتويہ معلوم مونا جا ہے كہ مالك توستارے كى طرح ہيں) انتہائى بلندى كو بتانے كے ليے عربوں

<sup>(</sup>۱) آداب الشافعي ومناقبه، ص/٤٥١-٥٥١ و ص/١٩٦-١٢٠

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء/١٤٣ (٣) حلية الأولياء/٧٩

میںستاروں کی مثال دی جاتی تھی۔

امام ما لک رحمة الله علیه کا حسانات کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "مسالك بن أنس معلّمی، و منه أحدت العلم (۱) و ما أحد أمنّ علیّ من مالك" (۲) (ما لک بن أنس معلّمی، و منه أحدت العلم (۱) و ما أحد أمنّ علیّ من مالك سے برو هر مجھ پر بن انس میر ب استاذ ہیں، میں نے آپ ہی سے علم حاصل کیا، امام ما لک سے برو هر مجھ پر کسی کا احسان نہیں۔) بھی فرماتے: "إنما أنا غلام من غلمان مالك" (۳) (میں تو امام ما لک کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔) یہ بھی فرمایا: "جعلت مالكا حجة فیما بینی و بین الله" (۲) (میں نے اپنے اور الله کے درمیان امام ما لک کو جمت بنایا ہے۔)

امام ما لك رحمة الله عليه كي مقام كوبيان كرتے موئيد بات ارشاد فرمائى: "لو لا مالك و سفيان لذهب علم الحجاز" (اگرامام كالك اورسفيان بن عيينة نه موت تو حجاز كالم من من من الله و الليث و ابن كالم من من حواتا ، مزيدا يك و فعد فرمايا: "المعلم يدور على ثلاثة: مالك و الليث و ابن عيينة" (۵) (علم تين حفرات كرو چكركا شائي، مالك ، ليث اورسفيان بن عيينة ) ـ

علم حدیث میں امام مالک رحمۃ الله علیہ کی پختگی کو بیان فرماتے ہوئے امام شافعی رحمۃ الله علیہ آپ کی جلالت شان اور علمی عظمت کو یول بیان فرماتے ہیں: "کان مالك إذا جاء ه بعض أهل الأهواء، قال: أما انی علی بینة من دینی، وأما أنت شاك، اذهب إلی شاك مثلك فحاصمه "(۲) (امام مالک رحمۃ الله علیہ کے پاس خواہشات پر چلنے والا (یعن شاك مثلك فحاصمه "کی مراہ فرقہ سے تعلق رکھنے والا) آتا تو فرماتے: میں تو یوری بصیرت کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہوں اور تم شک میں پڑے ہو ۔ اپنے جیسے کی شک میں مبتلا شخص کے پاس جاکر اس سے بھڑو)۔

آپ کی کتاب موطاً کے بارے میں امام شافعی رحمة الله علیه کا بیقول ہرکوئی پڑھالکھا شخص جانتا ہے: "ما فی الأرض کتاب فی العلم أكثر صوابامن موطاً مالك" (2) (روئے

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء، ٧٥/٨ (٢) ترتيب المدارك/٣٨٥

<sup>(</sup>m) أيضا/٣٥٥ (م) الواني بالوفيات (a) سير أعلام النبلاء، ٩٤/٨

<sup>(</sup>١) سير أغلام النبلاء، ٩٩/٨ (٤) أيضا ١١١/

زمین پرکوئی کتاب ایم نہیں جوعلم کے لحاظ سے موطاً مالک سے بردھ کر می ہم ہوں ہمی بہی بات دوسر سے انداز سے بیان فرماتے: "ما کتاب بعد کتاب الله تعالیٰ أنفع من کتاب مالك بن أنس" (ا) ( کتاب الله کے بعدامام مالک کی کتاب ( یعنی موطاً ) سے بردھ کرکوئی نفع پہنچانے والی کتاب نہیں )۔

علم حدیث کی رغبت پیدا کرنے میں سے سب سے بڑا ہاتھ موطانی کا تھا، نویا دس سال کی عمر میں پوری موطاً حفظ کر کی تھی (۲) اس کا اثر آنے والی زندگی میں اس قدر پڑا کہ حدیث کی عظمت ہمیشہ کے لیے دل میں بیڑھ گئی، اور علم حدیث کے مقابلہ میں بھی عقلیت پیندی کوپر کاہ کی حثیت بھی نہ دی، موطاً کے بارے میں فرماتے ہیں: "ما نظرت فی موطاً مالك إلا از ددت فهما" (۳) (موطاً مالک میں جب جب غور کیا تو میر نے جم میں اور اضا فہ ہوتا چلا گیا۔)

آپ كے شاگرد حرمله فرماتے بين: "لم يكن الشافعى بقدم على مالك فى السحديث أحدا" (٣) (امام شافعى رحمة الله عليه حديث كے معامله بين امام مالك بركى كو فوقت نه ديتے تھے)۔

ا پیمشہور شاگر در نیج بن سلیمان کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا: "إذا حاء الحدیث عن مالك فشد به یدیك " وار اگرامام مالک كی طرف سے كوئی حدیث آجائے تو پوری مضبوطی كے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لو)۔

خود امام ما لک رحمة الله علیه کی احتیاط کا کیا عالم تھا اسے امام شافعی ہی کی زبانی سناجائے: "کیان مالك إذا شك فی بعض الحدیث ترکه کله" (۲) (امام مالک کو جب کی حدیث ہی چھوڑ دیتے)۔ جب کی حدیث ہی چھوڑ دیتے)۔

امام مالک رحمة الله علیہ سے اس درجہ اور اس حد تک اعتاد کے باوجود جب بھی سنت رسول کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے اپنے مزد یک جو بات حق تھی وہی فر مائی ، اسی طرح جب

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء، ٧٩/٩ (٢) سير أعلام النبلاء، ١٠/١٠ و تولى التأسيس/٥١

<sup>(</sup>m) حلية الأولياء، ٧٩/٩ (٣) آداب الشافعي ومناقبه، ص/١٥٣

<sup>(</sup>۵) أيضا ص/١٥١ (٢) أداب الشافعي ومناقبه،/١٥٢

آپ نے یہ دیکھا کہ امام مالک کی محبت میں لوگ غلوکر نے لگ گئے ہیں، اور یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں لوگ اپنے عقائد ہی کوخراب نہ کردیں، اس وفت آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اختلاف پہنی کتاب کسی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام مالک بھی انسان سے ہمی امور میں ان سے بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے، غلطیاں ان سے بھی ہو عتی ہیں، ورنہ عام حالات میں آپ کا معمول بہی تھا کہ اپنے استاذ کے قول کو بڑے احر ام کے ساتھ پیش فرماتے سے، اور یہ فرماتے سے، اللہ علیہ سے اپنے اختلاف کو تحریر کی شکل میں لانا چاہا تو جب آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اختلاف کو تحریر کی شکل میں لانا چاہا تو پورے ایک سال تک استخارہ فرمایا تا کہ جو بھی کام ہو خالص اللہ ہی کے لیے ہو، نفسا نیت کی ہرآ میزش سے پاک ہو، خود ہی فرماتے ہیں:"است ہو ساتھارہ کیا۔)

حافظ ابن جررحمة الله عليه نے امام يہج كواله سے اس كى وجه يكسى ہے كه جب امام شافعى رحمة الله عليه كو يہ معلوم ہوا كه اندلس ميں امام مالك رحمة الله عليه كو في كے وسيله سے بارش طلب كى جاتى ہے، اسى طرح جب قال رسول الله (يعنى رسول الله عنى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا) كہاجا تا ہے تو جواب ميں لوگ قبل معالماته كہتے ہيں يعنى امام مالك كايكہا ہے۔ تو امام شافعى رحمة الله عليه كى غيرت بھڑك آھى اور آپ نے صاف صاف يہ بات فرمائى: "إن مالك بشر يحطى" (٣) (مالك بھى انسان تھے غلطى كر سكتے ہيں ) ۔ اس ليے فرمائى: "إن مالك بشر يحطى" (٣) (مالك بھى انسان تھے غلطى كر سكتے ہيں ) ۔ اس ليے آپ نے این اختلافات يو بينى كتاب تصنيف فرمائى ۔

الشافعی و إلا ذهب علم مالك" (۱) (اے الله! شافعی كوموت و عور ندامام ما لك كاعلم ختم موجائے گا) مثایدامام ما لك رحمة الله عليه سے والبها نه عقیدت كی بنا پر امام الحصب نے اس طرح كی دعا كی موگی، ورندامام شافعی رحمة الله عليه خود اپنے آپ كواصحاب ما لك سے الگنبیں شار كرتے ہے امام الحصب كی تعریف میں امام شافعی رحمة الله عليه فرماتے ہیں: "ما أخسر جت مصر أفقه من أشهب، لو لا طیش فیه" (۲) (مصرفي الحصب سے برا فقيه پيدانهیں كیا، بال ان میں عصم كی تیزی پائی جاتی ہے) ۔ امام شافعی رحمة الله عليه كوجب اس دعا يا بددعا كی خبر ملی تو يواشعار كے:

تمنی رجال أن أموت وإن أمت فتلك سببل لست فيها بأوحد فقل للذی يبغی خلاف الذی مضی تهيأ لأخری مشلها فكأن قد ( يكولوگول كی بيخوا بش م بح كه بين مرجاوًل ، اگر بين مرجی گيا تو موت كاراسته تنها

میرے لیے ہی نہیں ہے، اس سے جاکر کہہ دو جو قدرت کی طرف سے طے شدہ چیز کے خلاف چاہتا ہے، تم بھی اسی طرح ایک اور موت کے لیے تیار رہنا ، سجھ لوکہ وہ بھی آہی گئی )۔

الله كاكرنا ايبا ہواكہ جب امام شافعی رحمۃ الله عليہ وفات پاگئے تو آپ كی وفات سے تھيك اٹھارہ دنوں كے بعد امام اھبب بھی رخصت ہوگئے۔ (٣)

## امام احمد بن صبل رحمة الله عليه

وہ مبارک شخصیات جن کے نام ہے دل میں محبت وعقیدت کی لہریں اٹھنے گئی ہیں، اور نگاہوں کے سامنے فرسنت کے دیئے جگرگانے گئتے ہیں، ان میں ایک انتہائی نمایاں نام امام الل سنت امام احمد بن خبران کا ہے، جن کی بے نظیر شجاعت اور بے مثال استقامت نے اہل جق اور اہل باطل کے درمیان ایسی کیکر کھنچے دی کہ آپ کی ذات سے تعلق ہی اہل سنت کی نمایاں پہچان بن گئی، جو خوش نصیب پوری امت کے محبوب بنے ان میں بھی آپ انتہائی بلندی پر نظر آتے بن گئی، جو خوش نصیب پوری امت کے محبوب بنے ان میں بھی آپ انتہائی بلندی پر نظر آتے

<sup>(</sup>۱) ترتيب المدارك /٤٥٣ (٢) سير أعلام النبلاء، ٥٠٢/٩

<sup>(</sup>٣) توالى التأسيس ١٧٩/١٧٨

ہیں، فتنۂ خلق قرآن کے موقع پرآپ کی بے نظیر استقامت نے اہل حق کو وہ حوصلہ بخشا کہ پھر سنت کی حمایت میں بڑی سے بڑی طافت سے نکر لینا آسان ہو گیا، اہل حق میں ایک زبر دست اسپرٹ پیدا ہوئی اور امام احمد بن عنبل ؓ دفاع سنت کی سب سے نمایاں پہیان بن گئے۔

امت کی اس محبوب اور محرم شخصیت کے نزدیک جس بستی کا مقام سب سے بلند تھا اور جس کے ساتھ آپ کی والہا نہ عقیدت اور محبت اظہر من اشتس ہے، وہ آپ کے محبوب ومحرم استاذا مام شافع ؓ کی ذات والاصفات ہے، حقیقت میں امام احمد بن ضبل ؓ میدان حدیث کے فرد فرید سے، فقہ کے میدان میں آپ کو نمایال حیثیت عطا کرنے والی شخصیت امام شافع ؓ کی تھی، امام شافع ؓ کی تھی، امام شافع ؓ کے متعلق جس قدر تعریفی کلمات امام احمد بن ضبل ؓ سے منقول ہیں اس زمانہ کی سی شخصیت کے متعلق کسی کی طرف سے ہم نے استے کلمات نہیں دیکھے، غور کیا جائے تو امام احمد بن ضبل ؓ کی فقہ در حقیقت فقہ شافع کا ایک جزء ہے، چونکہ امام احمد بن ضبل ؓ کی شخصیت بذات خود بن ضبل ؓ کی فقہ در حقیقت فقہ شافع کا ایک جزء ہے، چونکہ امام احمد بن ضبل ؓ کی شخصیت بذات خود نہایت ہی عظیم تھی ، اس لیے آپ کی فقہ وجود میں آگئی ، اور انکہ اربعہ میں آپ چوشے امام قرار پائے۔ فقہ منبلی کے نام سے آپ کی فقہ وجود میں آگئی ، اور انکہ اربعہ میں آپ چوشے امام قرار پائے۔ فقہ منبلی کے نام سے آپ کی فقہ وجود میں آگئی ، اور انکہ اربعہ میں آپ چوشے امام قرار پائے۔ امام شافع ؓ جب بغداد تشریف لائے تو سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ سے امام شافع ؓ جب بغداد تشریف لائے تو سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ سے امام شافع ؓ جب بغداد تشریف لائے تو سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ سے امام شافع ؓ جب بغداد تشریف لائے تو سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ سے امام شافع ؓ جب بغداد تشریف لائے تو سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ سے

امام شافعی جب بغداد تشریف لائے تو سب سے زیادہ بس تحصیت نے آپ سے فائدہ اٹھایادہ امام شافعی کی خدمت فائدہ اٹھایادہ امام احمد بن حنبل شے ، زعفرانی کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام احمد بن حنبل کو پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا پایا(۱) امام شافعی جب کہیں تشریف لے جانب امام احمد بن حنبل چلا کرتے تھے، اس تشریف لے جانب امام احمد بن حنبل چلا کرتے تھے، اس غایت درجہ محبت اورادب کود کھے کرایک مرتبہ کی بن معین نے تعجب کا اظہار فر مایا، اس پر امام احمد بن حنبل نے فر مایا کہ اگر خچر کی دوسری طرف اگرتم ہوتے تو تہ ہیں بھی فائدہ ہوتا (۲)

## اصحاب حديث مين امام شافعي كالتعارف

اصحاب حدیث میں امام شافعیؓ کا کلمل تعارف بھی در حقیقت امام احمد بن حنبل ؓ کے ذریعہ ہوا، ایک دفعہ مشہور محدث حضرت آخل بن راہو بیر گاہاتھ بکڑ کر آپ کہنے گئے آؤمیں

<sup>(</sup>۱) بيان خطاء من اخطاء على الشافعي: ١٣/١ (٢)بيان خطاء من اخطاء على الشافعي: ١٢/١

تمہیں ایی شخصیت کے پاس لے چلتا ہوں جس طرح کی شخصیت تمہاری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، پھرآپ کو لے کرسید ھے امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوئے (۱) چونکہ امام شافعی کی ذات میں اللّٰدرب العزت نے علم حدیث وفقہ کو بھر پورطریقہ سے بیجا فر مایا تھا،اس لیے دوسر بے فقہاء ومحدثین کی طرح امام احمد بن طنبل<sup>ری</sup>ھی آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے،امام شافعیؓ کے قدیم وجدیدتمام تصنیفات کوآپ نے پڑھا تھااوران سے بھریوراستفادہ بھی فر مایا تھا،اس لیے دوسر مے محدثین کو بھی آپ کی کتابوں سے استفادہ کی ترغیب دیا کرتے تھے، ا یک دفعہ فرمایا'' حدیث ہے تعلق رکھنے والا امام شافعی کی کتابوں سے سیزنہیں ہوسکتا''(۲)امام شافعیؓ کی مبارک ذات پراللّٰدربالعزت نے حضرات فقہاء دمحد ثین کوجمع فر مایا تھااور باہم جو دوریاں پیدا ہوگئ تھیں آپ کے ذریعہ وہ فاصلے لگ بھگ ختم ہو گئے تھے ،امام احمد بن صنبل کو اسكااعتراف تها،آپفرماتے تھ" ما زلنا نلعن اصحاب الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا" (٣) ہم برابراصحاب راى پرلعنت كرتے رہے،اوروہ ہم پرلعنت کرتے رہے، یہاں تک کہ امام شافعی آئے اور جمارے درمیان ریگانگت پیدا فر مائی ، ورنداس ہے قبل اصحاب الرای اصحاب حدیث کا مذاق اڑایا کرتے تھے،خود امام احمد بن حنبل ٌ فرماتے بي "ان اصحاب الراي كانوا يهزأ ؤن بأصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي وأقام الحجة عليهم (٣) كراصحاب الرأى اصحاب حديث كانداق ارُّات تھے، يہاں تك کہ امام شافعیؓ نے ان کوسکھایا اور اصحاب الرای پر حجت قائم کی ،غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی محدثین میں فقہاء کی نمائندگی فرماتے تھے، اس طرح فقہاء میں محدثین کی تر جمانی فر ماتے تھے،امام احمد بن حنبل ؓ نے آپ کی فقیہا نہ اور محد ثانہ شان کو بڑی خوبصور تی ہے بيان فرمايا ب، فرمات بين "كان الفقهاء اطباء والمحدثون صيادلة ، فحاء محمد بن ادريس الشافعي طبيباصيدلا نيا ما مقلت العيون مثله ابدا (٥)

فقہاء اطباء کی طرح تھے، اور محدثین صیادلہ تھے ( یعنی جو جگہ جگہ سے دوائیں اکھٹی - استان علی السانعی :ا/۱۳ (۲) بیان خطاء من الحطاء علی الشافعی :ا/۱۳ (۲) بیان خطاء من الحطاء علی الشافعی :ا/۱۵ (۲)

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك: ١/٢١ (٥) الانقاء: ١/١٤ (٥) تاريخ دشق: ٢٣٣/٥١

کرتے ہیں )بس ہمارے درمیان محمہ بن ادریس الثافعی اس شان سے جلوہ گر ہوئے کہ آپ طبیب بھی تھے اورصیدلانی بھی تھے ، آنکھوں نے آپ جبیسا کہاں دیکھاہے۔

امام احمد بن طبل این علم کا انتساب بھی امام شافعی کی طرف فرماتے تھے، ایک دفعہ فرمانے کے ایک دفعہ فرمانے گئے " ھذا الدی ترون ہ او عامت منی فہو عن الشافعی و أنا أدعو الله للشافعی و أستغفرله " (بي جوميراعلم تم د كيور ہے ہووہ سب يا اس كا برا احصدامام شافعی سے ماخوذ ہے، ميں امام شافعی كے ليے ہميشہ دعاكر تا اور استغفار كرتا ہوں \_)

#### استاذ ہےمحیت

امام احمد بن حلبل اپناستاذ امام شافعی سے بے حد محبت فرماتے ہے، آپ کے فرزند آپ کی بید بات نقل کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن ادریس شافعی جیسا کسی کوئیس دیکھا اور نہ میری آئکھیں دیکھی کی میں اپنے والدین کے لیے جس قدر دعاء کرتا ہوں امام شافعی کے لیے اس سے بھی زیادہ دعاء کرتا ہوں (۱) یہی محبت تھی جس کی وجہ سے آپ بیچا ہے تھے کہ ہر بڑا محدث امام شافعی کی مجلس میں بیٹھے، امام اسخی بن را ہویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اسمح بین منبل نے جھے سے کہا کہ امام شافعی کی مجلس میں بیٹھا کرو، میں نے تبجب سے بوچھا، میں امام شافعی کی مجلس میں کیا کروں گا، وہ لگ بھگ ہماری عمر کے ہیں، یہاں (لیعنی مکہ میں امام شافعی کی مجلس میں کیا کروں گا، وہ لگ بھگ ہماری عمر کے ہیں، یہاں (لیعنی مکہ میں امام شافعی کی مجلس میں امام شافعی کی مجلس میں امام شافعی کی مجلس میں نے فرمایا وہ لوگ پھر کہیں نہیں سے بیغی ان کے پاس جوملم ہو وہ کہیں نہ کہیں حاصل ہوگا لیکن امام شافعی کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا۔ (۲)

امام بخاریؒ کے استاذ علم حدیث کے ایک بڑے امام حضرت حمیدی کو بھی امام شافعیؒ کی مجلس میں لے جانے والے امام احمد بن صنبل ہی تھے، امام حمیدیؒ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے امام احمد بن صنبل سے کہا کہ آج کی رات حضرت سفیان بن عیدند درس حدیث کے لیے تشریف فرما ہوں گے، آپ نے کہا آج رات امام شافعی مندعلم سجائیں گے، میں نے کہا کہ اس کے درات امام شافعی مندعلم سجائیں گے، میں نے کہا کہ (۱) تاریخ دشق:۲۲۵/۵۴

سفیان بن عیدنه کاعلم چھوٹ گیا تو کہیں نہیں ملے گا امام شافعی کی بات الگ ہے، ان کاعلم مل جائے گا، امام احمد بن خبل ؓ نے فرمایا بات بالکل برعکس ہے، امام شافعی کاعلم کہیں اور نہیں مل سکتا، بہر حال ہم امام شافعی ؓ کی مجلس میں حاضر ہوئے، جب مجلس برخاست ہوئی تو امام احمد ؓ نے مجھ سے پوچھا، مجلس کیسی رہی، میں نے کہا، چھا حادیث کو بیان کرنے میں امام شافعیؓ نے خطعی کی، آپ نے فرمایا: ''سجان اللہ قریش کا بینو جوان مندعلم آراستہ کر کے ایک مجلس میں دودوسوا حادیث تک بیان کرتا ہے، ان میں چھا حادیث میں معمولی بھول چوک پرتم میں دودوسوا حادیث تک بیان کرتا ہے، ان میں چھا حادیث میں آپ سے خلطی ہوئی، میں نے اعتراض کرتے ہو؟ اچھا بہ بتا کو وہ کون کی حدیث تو فلاں نے روایت کی ہے اور فلال حدیث احادیث میں آپ سے خلطی ہوئی، میں نے احادیث بیان کیس، تو فرمانے گئے کہ بیحدیث تو فلال نے روایت کی ہے اور فلال حدیث کے داوی فلال ہیں اس طرح ایک ایک حدیث کی تھیجے کی، جن کو میں نے اپنی دانست میں غلط سمجھا تھا وہ سب صحیح تکلیں ۔ (۱)

امام احدین منبل کے نزدیک امام شافعی کا مقام کیا تھااسے بتانے کے لیے آپ کا بیہ مشہور جملہ کافی ہے، فرماتے ہیں "ما احد مس بیدہ محبرة و قلما الا للشافعی فی عنقہ منة (۲) (جس کسی کے ہاتھ میں قلم دوات ہوگی اس کی گردن پرامام شافعی کا احسان ضرور ہوگا) امام شافعی کی شان تفقہ کا تذکرہ امام احمد بن عنبل ؓ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے "کان الفقہ قفلا علی اُھلہ حتی فتحہ اللہ بالشافعی (۳) (فقہ کا علم اہل فقہ پر مقفل تھا یہاں تک کہ امام شافعی کے ذریعہ اللہ نے اس علم کو کھولا۔)

مام طور پر یمشہور ہے کہ امام احمد بن خنبل نے امام شافعی کے علم فقہ حاصل کیا ہے ، علم حدیث میں آپ امام شافعی کے اس درجہ شاگر دنہیں ہیں ، گویا امام شافعی کی محد ثانہ شان کو آپ کی فقیہا نہ شان کے مقابلہ میں کچھ کم کر کے دکھایا جاتا ہے ، حالاں کہ ایس بات نہیں ہے ، امام احمد بن حنبل کے فرزند فرماتے ہیں " کان أبسی یصف الشافعی فیطنب فی وصفه وقد کتب عنه أبسی حدیثا کثیرا و کتبت فی کتبه بعد موته أحادیث کثیرة مما کان سمعه منه "(ا) (میرے والد (امام احمد بن حنبل المام شافعی کی تعریف فرماتے کان سمعه منه "(ا) (میرے والد (امام احمد بن حنبل الله منافعی کی تعریف فرماتے

<sup>(</sup>١) تاریخ دشق:۲۱۷ (۲) توالی الناسیس: ۸۵ (۳) توالی الناسیس: ۸۵

تھے،اورآپ کی خوبیوں کا تذکرہ بہت زیادہ فرماتے تھے،میرے والدنے آپ سے بہت ساری حدیثیں کھی ہیں، میرے والد کے انقال کے بعد آپ کی کتابوں سے بھی میں نے بہت ساری احادیث لکھی ہیں جوآپ نے امام شافعیؓ ہے سی تھیں ) یہ بات ضرور ہے کہ امام شافعيُّ نه امام احمد بن منبل سي فرما يا تهاكه "أنتم اعلم بالأحبار منا فاذا كان خبر صحیح فأحبرنی به حتی أذهب الیه (۲) (تم لوگ یعنی محدثین ہم سے زیادہ احادیث سے واقف ہو، جب کوئی سیح حدیث ملے تو مجھے ضرور بتانا تا کہ میں اسے اختیار کروں )امام بيهي "أس يركصة بي " انسا ارادأحاديث العراق اما أحاديث الحجاز فالشافعي أعلم بها من غیرہ (۳) (اس سے مرادعراق کی حدیثیں ہیں (اس لیے کہ امام احمد بن خلبل عراق کے تھے) جہاں تک حجاز کی احادیث کا تعلق ہے امام شافعیؓ دوسروں سے زیادہ ان احادیث سے واقف تھے )ای لیے امام احمد بن خنبل ؓ نے خود امام شافعی سے پوری موطاً سنی عِفر ماتے ہیں:" سمعت الموطأ من محمد ابن ادریس الشافعی لأني رأيته فيه ثبتا وقد سمعته من جماعة قبله (٣) (مين في موطأ الم مثاقعيٌّ سے تي ہے، اس ليے كه اس معاملہ میں (لیعنی موطأ کوکممل یا در کھنے اور محفوظ رکھنے میں ) میں نے آپ کونہایت مضبوط اور پختہ دیکھا، حالانکہ آپ سے قبل ایک جماعت سے میں موطاً سن چکا تھا۔ )

اثرمٌ (۵) جوامام احمد بن عنبل کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن عنبل ّ سے دریافت کیا کہ کیا شافعیؓ اصحاب حدیث میں تھے؟ آپ نے فرمایا بخداوہ اصحاب حدیث میں تھے(۲)

## فقهى معاملات ميں رجوع

فقهی معاملات میں بھی امام احمد بن صنبل اکثر وبیشتر امام شافی کی طرف رجوع فرماتے سے فرماتے میں اذا سئلت عن مسئلة لا أعرف فيها حبرا قلت فيها بقول (۱) توالى التاسيس: ۸۵ (۲) الوافى بالوفيات: ۱۲۲/۳ (۳) الوافى بالوفيات: ۱۲۲/۳

<sup>(</sup>۷) تاریخ وشق ۲۸۲/۵۳ (۵) سیراعلام النبلاء:۱۲:/۱۲۳ ابوبیکسر احسد بین محمد الأفسره المسلام الذین محمد الشافسی بنهایت مشهورا ورممتاز شخصیت،اما م احمد بن ضبل کے شاگر درشیدا وراما م نسائی کے شخ، صاحب سنن،وفات تقریبا ۲۲۰ه (۲) بیان حطاء من أخطاء علی الشافعی: ۲/۱

الشافعي (١) (مجھ سے كوئى اليامسكلدريافت كياجاتاجس سے متعلق كوئى صديث مجھے معلوم نه بہوتو ميں امام شافعي كے قول كے مطابق كہتا ہوں۔)

اسی لیے آپ امام شافع گی کتابوں کو لکھنے کی تاکید فرماتے تھے محمد بن مسلم بن وارہ فرماتے ہیں ہیں مصر سے آیا تو امام احمد بن صنبل کی خدمت میں دعاسلام کی غرض سے حاضر ہوا آپ نے دریافت کیا کہ کیا امام شافعی کی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے کہانہیں آپ نے فرمایا بوی کوتا ہی کی ہمیں تو مجمل مفصل حدیث ناسخ حدیث منسوخ کا پتة اس وقت چلا جب ہم نے امام شافعی کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، میں نے آپ کی بیہ بات سی تو دوبارہ مصر آیا اور امام شافعی کی کتابیں تجریکیں پھروا پس چلا آیا (۲)

عبدالملک بن حبیب میمونی نے بھی اس طرح کی بات فرمائی ، فرماتے ہیں کہ جھے سے
امام احمد بن خنبل ؓ نے بوچھا کیا بات ہے تم امام شافعی کی کتابیں نہیں و کیھتے ہو! یا در کھوجن
لوگوں نے بھی کتابیں تصنیف کی ہیں ان میں سب سے بڑھ کر تمیع سنت امام شافعی ہیں (۳)
مشہور محدث امام حمیدی کو بھی امام احمد بن حنبل نے تاکید کی تھی کہ امام شافعی فلزمته
رہنا ، حمیدی فرماتے ہیں "قال لی احمد بن حنبل و نحن بمکھ الزم الشافعی فلزمته
حتی 'حرجت معه الی مصر (۴) (جب ہم مکہ میں تھے تو امام احمد بن خبات میں
کہا کہ امام شافعی سے وابستہ رہنا میں آپ سے اس طرح وابستہ ہوا کہ خود آپ کے ساتھ میں
کہا کہ امام شافعی سے وابستہ رہنا میں آپ سے اس طرح وابستہ ہوا کہ خود آپ کے ساتھ میں

ریام مثافعیؓ کے ساتھ امام احمد بن طنبل ؓ کی محبت وعقیدت کی پچھ جھلکیاں تھیں جو پیش کی گئیں ، امام احمد بن طنبل ؓ نے آپ کو دوسر کی صدی ہجری کا مجد دکہا ہے ، اس کے بارے میں ہم امام شافعیؓ کی شان تجدید کے عنوان سے بچھ گفتگو کریں گے ، دوسری طرف امام شافعیؓ بھی امام احمد بن طنبل سے بے حد محبت فرماتے تھے ، اس سلسلہ میں بعض با تیں اس سے قبل گذر چکی ہیں ، استاذ وشاگرد کے درمیان عقیدت و محبت قدر دانی واحر ام کے بی تعلقات مثالی رہے ہیں اور ہردور میں با کمال اس تذہ اور لائق ترین شاگردوں کے لیے شعل راہ بھی ہیں۔

بھیمصر جلا آیا۔)

<sup>(</sup>١) تاريخ وشق ٢٨٢/٥٣ (٢) حلية الاولياء:٩/٩٠١

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء:٩/ ١٠٤ (٣) تهذيب الاسماء واللغات: ا/ Al

### 🎉 نوال باب 🔊

# جامع الكمالات

علم اورآ داب علم

احترام، احسان مندی اور حیاء و پاکیزگی کے نتیجہ میں جوشائنگی اور سلیقہ مندی پیدا ہوتی ہے اسے ''ادب'' کہا جا تا ہے، اس کے ذریعہ انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے، قدر دانی اور شکر گذاری اس کے لیے بے حد ضروری ہیں، بالکل اس طرح بے ادبی ناقدری کی علامت ہے، دہ علم اکثر بیٹمرواقع ہوا ہے جس کے ساتھ ادب نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف میہ بات منسوب ہے، نعلمو العلم و تعلمو الله السکینة و الوقار۔(۱) (علم حاصل کرواور اور علم کے لیے وقار ومتانت بھی پیدا کرو۔)

امام شافعی علم کی کیسی تروپ رکھتے تھے، اس کی کچھ جھلک پہلے گذر چکی ہے، الله رب العزت کی طرف ہے آپ کو جو کمالات عطا ہوئے ان میں ایک کمال علم کے اوب واحتر ام کا بھی تھا، یدا یک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ کی شہرت کو چار چا ند گے اور ہر جگہ آپ کا فیض جاری ہوا، ید در حقیقت علم کی روح ہے، جس کے ختم ہونے پر علم محض معلومات کا نام رہ جا تا ہے، امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ایسس العلم ماحفظ، العلم مانفع ومن ذلك دوام السكينة والوقار والحشوع والتواضع لله والحضوع (۲) (یادکر لينے كانام علم نہیں ہیں، علم وہ ہے جونفع پہونچائے، علم كافائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ متانت اور

<sup>(1)</sup> كنز العمال ٢٠٢/٥ (٢) تذكره السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم ص/٢٥

وقار کے ساتھ رہاجائے ، اللہ کے سامنے خوف وسکیت کی کیفیت رہے ، تواضع اختیار کی جائے ) یعنی نفسانی اغراض سے بلندر ہے اور تکبر سے دورر ہے۔ آ داب علم کے تعلق سے ایک مرتبہا پنی کیفیت یوں بیان فر مائی :

ماأعلم أنى أحذت شيئا من الحديث او القرآن او النحو او غيرذلك من الاشياء مما كنت استفيده الا استعلمت فيه الأدب ،وكان ذلك طبعى ،الى أن قدمت المدينة ، فرأيت من مالك مارأيت من هيبته و احلاله العلم فازددت من ذلك ،حتى ربما كنت اكون في مجلسه فاصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها\_(1)

(میں نے قرآن، حدیث بنحویا اس کے علاوہ جو بھی علم حاصل کیا ہے مجھے یا دنہیں میں نے کسی علم میں ادب ملحوظ ندر کھا ہو، ادب واحتر ام تو میری فطرت تھی۔ جب میر امدینہ آنا ہوا تو وہاں امام مالک رحمة اللہ علیہ کی باوقار شان اور علم کے احترام کی کیفیت دیکھی تو میری اس کیفیت میں بھی اضافہ ہوا، بسااوقات میں آپ کی مجلس میں ہوتا تو ورق بھی آ ہستگی سے اللہ اتاکہ آپ تک اس کی آواز نہ پہو نچے، بیامام مالک کی عظمت شان کا اثر تھا۔)

سلقہ مندی اور شائنگی کی بید کیفیت آپ کی زندگی میں ہرجگہ نظر آتی ہے ، مزاج کا اعتدال شریعت کے سانچے میں اس طرح ڈھل گیا تھا کہ ہرکام خوب سے خوب ترانداز میں مکمل ہوتا، کم پانی میں کمل وضوکر ناشریعت کی تعلیم ہے اور سنت نبی بھی اس کے ساتھ تفقہ فی اللہ بن کی علامت بھی ہے ، ایک فقیہ کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہرادا سے دین فہم کا ثبوت دیتا ہے ، اور زندگی کے اصول فراہم کرتا ہے ، محمد بن عبداللہ بن عبدالکم (۲) فرماتے ہیں : مارأیت احدا اقل صبا للماء فی تمام الطهر من الشافعی (۳) (میں نے امام شافعی سے ہو ھرکم سے کم یانی میں بھر پور طہارت حاصل کرنے والاکسی کونہیں دیکھا۔)

<sup>(</sup>۱) توالى التاسيس ص/۱۱۹ (۲) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابو عبيد الله المصرى (۲) توالى التاسيس ص/۱۹ شخ الاسلام، فقيه، معرواطراف كے متازعالم، امام مالك كے مسلك كے علمبروار. سيسسر اعلام النبلاء ۲۲۸/۱۰ (۳) توالى التاسيس ص/۱۲۰

#### جدّ وجهداورصبر

اللدرب العزت نے آپ کوملم کی حلاوت عطافر مائی تھی، جس کے سامنے گویا دنیا کی ہر لذت بے مزہ تھی، طلبہ کو فیصحت فرماتے ہوئے ایک دفعہ آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی جوخود آپ کی علمی زندگی کا آئینے تھی: حق علی طلبة العلم بلوغ غایة جهدهم من الاستکثار من علمه والصبر علی کل عارض دون طلبه واخلاص النية لله تعالى في ادراك علمه نصا واستنباطا والرغبة الى الله تعالى في العون عليه \_(1)

(علم کی چاہت رکھے والوں کے لیے ضروری ہے کہ بھر پورعلم حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک کوشش کریں، علم کی تلاش وجبچو کے دوران پیش آنے والی ہر چیز پرصبر کریں، جو علم حاصل ہور ہاہے چاہے براہ راست حاصل ہویاغور وفکر کے نتیجہ میں حاصل ہو، ہمیشہ اپنی نتیجہ میں حاصل ہو، ہمیشہ اپنی نتیجہ میں حاصل ہوں ہمیشہ اپنی تا متر چاہتیں اللہ کے لیے خالص رکھیں، حصول علم میں حقیقی مدد پانے کے لیے اپنی تمامتر چاہتیں اللہ کے لیے وقف کردیں۔)

آپ كشاگردحفرت رئيج بن سليمان مرادى فرماتے بين الم ادالشافى دى دى دى دى الله عنه اكلا بنهارو لانائما بليل لا شتغاله بالتصنيف (٢) (تصنيف وتاليف ميس مشغوليت كى وجه سے ميں نے امام شافعى رحمة الله عليه كونه دن ميں كھاتے ديكھاندرات ميں سوتے ديكھا۔)

 بھلائی نہیں ہم ایسے خص ہے دوسی یا جان بیجان ندر کھو۔)

آپ کی بی بات نہایت مشہور ہے، طلب العلم افصل من صلاۃ النافلۃ (۱) (علم کو حاصل کرنافل نماز سے افضل ہے ) آپ کی بیہ بات در حقیقت ان احادیث سے ماخوذ ہے جن میں ایک صحیح سمجھ رکھنے والے عالم کو ہزار عبادت گذاروں سے بڑھ کر شیطان پر بھاری بتایا گیا ہے، یا عالم کی فضیلت عابد پرویسی بی بتائی گئی ہے جیسے خود رسول اللہ (عبر اللہ عالم کی فضیلت عابد پرویسی بی بتائی گئی ہے جیسے خود رسول اللہ (عبر اللہ کی عام صحابی پر۔ (۲)

### تواضع اور جامعیت

علم وعمل کی جامعیت کوآپ ولایت کا نہایت اونچامقام قرار دیتے تھے،حضرت رہجے فر ماتے ہیں کہ مجھ سے امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے یہ بات فر مائی "إن لسم یہ بحن الفقهاء السعام لمون أولیاء الله فسما لله ولی (۳) (اگردین کافہم رکھنے والے اور اس پڑمل کرنے والے بھی اللہ کے ولی نہ ہول تو پھر اللہ کے ولی کا وجود ہی نہیں۔)

علم دین کی سمجھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اسے پانے کے بعد سراپا تواضع بن جائے ،اس کے جذبات ہمیشہ شکر سے لبریزر ہیں، آپ فرماتے تھے، فقیہ کے لیے مناسب ہے کہ اللہ کا احسان مانتے ہوئے اس کے شکر سے لبریز جذبات کے ساتھ اللہ کے لیے سراپا تواضع وانکساری بن جائے اپنے سر پر خاک رکھ دے۔ (۴) مطلب خاک رکھ نانہیں بلکہ اللہ کے شکر میں تواضع اختیار کرنا ہے، ای تواضع کی انتہا تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، و ددت اُن کل علم اعلمہ تعلمہ الناس اُو حرعلیہ و لا یحمدونی۔ (۵) (میری خواہش ہے کہ جوعلم بھی میں جانا ہوں، لوگ اسے سکھیں مجھے اجر طے، لوگ میری تعریف نہ کریں) بھی فرماتے: و ددت اُن الناس لو تعلموا ہذہ الکتب ولم ینسبوھا الی (۲) (میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری اُن الناس لو تعلموا ہذہ الکتب ولم ینسبوھا الی (۲) (میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری

<sup>(</sup>۱) توالی الآسیس ص/۱۳۸ (۲) واضح رہے کہ اس طرح کی احادیث سے بیہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ عالم اور عابد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جیسے نبی اور غیرنبی کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے بفرق کی کیسانیت بتانا مقصود نہیں ہے۔

<sup>(</sup>m) سير اعلام النبلاء • ا/ ۵۳ (m) سير اعلام النبلاء • ا/ ۵۲

<sup>(</sup>۵) توالحال سيس ص/١٠٦ (١) توالحال سيس ص/٢٠١

ان كتابول سيعلم حاصل كرين،ان كتابون كي نسبت ميري طرف نه كرين \_)

علمی امانت اور دیانت کی اس سے اعلی کیا مثال ہوسکتی ہے، گویا بیفر مار ہے ہوں کہ علم اللہ کی امانت ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہو نئی جائے ، باقی میں کیا میری حیثیت کیا ، ان ہی نفوس قد سیہ کے انوار سے تاریخ کی بییثانی روثن ہے۔ایسے ہی پاکیزہ جذبات رکھنے والوں سے تاریخ کی آبروقائم ہے، جس مبارک شخصیت نے اپنے لیے اس طرح کی گمنامی پیند کی اللہ درب العزت نے اسے اتنا او نچا اٹھایا کہ تاریخ اسلام میں الی شہرت و نیک نامی بس چند ہی حضرات کے حصہ میں آئی۔ بچ ہے: من تواضع للہ رفعہ اللہ! (1)

## قربانی وقدر دانی

علم بڑاغیوروخوددارہے، بیاپی راہ میں فنائیت جاہتاہے،اس کے لیے جب سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھا جائے تو بیاپ دروازے کھولتا ہے۔خودرسول اکرم (عرفیق کا اللہ رب العزت نے بید عاسکھائی۔و قبل رب زدنی علما (۲) ( کہیے،میرے رب میرے علم میں اوراضا فیفر ما) اللہ کی مخلوق میں جس بستی کوسب سے زیادہ علم عطا کیا گیا اسی بستی کو جب علم میں اضا فیکی دعاء کا تھم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کیلم کی کوئی انتہا نہیں۔

رسول الله (صلالله) كاارشاد ب، منهو مان لا يشبعان ، منهوم في العلم لا يشبع منه ، ومنهوم في العلم لا يشبع منه ، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها (٣) (دوب پناه رغبت ركھنے والے بھى آسوده نہيں ہوتے ، ايك علم كى رغبت ركھنے والا دہ بھى علم سے سيرنہيں ہوتا ، دوسرے دنيا كاحريص كبي اس كى حص ختم نہيں ہوتى ۔ )

امت مسلمہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے سپوتوں نے علم کے راستہ میں الی جرت انگیز قربانیاں پیش کی ہیں کہ عقل دم بخو درہ جائے ، بالخصوص علم دین جس کی بنیا داللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول (میداللہ) کی سنت پر ہے۔ اس کے لیے تو سلف صالحین نے اپناسب پچھاٹا دیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) البيهقي ،في شعب الايمان ،فصل في التواضع\_٢٧٦٪ (٢) سورهط اللية ١١٢٠ (٣) البيهقي ،شعب الايمان ،الزهد وقصر الامل٢١٢/١٢ء.سنده صالح كما ذكره الالباني

آپ سے دریافت کیا گیا،آپ میں علم کی کتنی چاہت ہے،آپ نے فرمایا جب کوئی نئی بات سنتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ایک عضوکان بن جائے ، تا کہ ہر عضوکو وہی لذت ملے جو کانوں کو حاصل ہورہی ہے، پھر پوچھا گیا، علم بر قرار رکھنے کی خواہش کس درجہ ہے، فرمایا، کسی بخیل وحریص شخص کو مال سمیٹنے میں جو مزہ آتا ہے ویسا ہی مزہ سمجھو، مزید پوچھا گیا، علم کی طلب اور تڑپ کی کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا: کسی ماں کا اکلوتا بچہ گم ہوجائے تو بچے کی تلاش میں اس ماں کی جو حالت ہوتی ہے گئی تلاش میں میری بھی یہی حالت ہے(۱)

### فنائتيت

بیام کی تلاش وجیحو میں فنائیت کا مقام ہے جو کم ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اس سے بھی اونچامقام بیہ ہے کہ کم کی شع سے ہرایک کوروشن کیا جائے اور خود نمائی کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔

پی بات ہے ہے کہ انسان اپنے اصلی میدان کے علاوہ بقیہ تمام مقامات پر تواضع اختیار کرسکتا ہے، سی علمی شخصیت کے لیے مال وجاہ کی جگہوں پر تواضع کرنا آسان ہے، کوئی مالدار شخص علمی میدان میں منکسر المز اج واقع ہوسکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کا اپنا ذاتی میدان ہے وہاں طبعی خواہش پھے نہ بھی ہوتو اتنی خواہش رکھنا ہے وہاں طبعی خواہش پھے نہ بھی نہیں آتا کہ اس کے کسی اجھے کام کی نسبت خود اس کی طرف کی خواہش کے نام سے کسی اجھے کام کی نسبت خود اس کی طرف کی جائے ، اپنی تعریف کے لیے نہیں بلکہ اظہار حقیقت کے طور پر، ہر کتاب پر مصنف کی مرضی اور جائی سے نواز اتھا۔

خواہش کے مطابق اس کا نام درج ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے میدان علم میں بھی سخاوت نفس اور عالی بھتی سے نواز اتھا۔

آپ کی یہ بات بلاشبہ آب زرسے لکھے جانے کے لائق ہے، و ددت أن السحلة تعلموه و لا بنسب الى منه شئ (۲) (ميرى خوابش ہے كہ خلق خداميرى كابوں سے فائدہ اٹھائے اور ميرى طرف كى بھى چيزى نسبت نہ كى جائے ) ميرى خوابش يہ بھى ہے كہ ميں جوعلم حاصل كيا ہے مير ن دريدلوگوں كو بھى وہ علم مل جائے ، مجھے ثواب طے ، لوگ ميرى (۱) توالى النائيس ص/١٠١ تعریف نه کریں ، بیمقولے اپنے اندرعلم دوسی ، انسانیت نوازی ، اشاعت علم اور تواضع کی کیا کیفیات رکھتے ہیں ، اسے جاننے کے لیے لمبی چوڑی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔

### جامع الكمالات

اگرایک لفظ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کیاجائے تواس کے لیے سب سے مناسب لفظ جامع الکمالات ہے، اس دور کے تمام اہم علوم پراگر نگاہ ڈالی جائے تو لگ بھگ ہر علم میں آپ انتہائی بلند ترین مقام پر فائز نظر آتے ہیں، چونکہ آپ کی شہرت ایک بے مثال فقیہ کی حیثیت سے ہوئی اس لیے اور کمالات اس عظیم کمال کے پردے میں چھپ گئے، ورنہ جن بلند ترین الفاظ میں آپ کا تذکرہ خود آپ کے زمانے کے افراد نے یا کچھ بعد والوں نے کیا جاس سے یہی پت چتا ہے کہ آپ کی ذات ہمہ جہت تھی اور علم وضل کے ہرمیدان میں کیا ہے اس سے یہی پت چتا ہے کہ آپ کی ذات ہمہ جہت تھی اور علم وضل کے ہرمیدان میں آپ درج کمال پر فائز تھے، جو عالی مرتبت نفوس خدا وند قد وس کی طرف سے تجد یہ واحیاء وین کے لیے منتخب کئے جاتے ہیں ، وہ دین کے ہر شعبہ میں اپنی قیادت و سیادت کے جسٹر کاڑ دیے ہیں ان کے کارنا مے صدیوں تک زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔

محد بن عبدالله بن عمر الله الله المسلم على المحد الله العلم حجة في شئ فالشافعي حجة في كل شي الارا الرائل علم ميل كوئي كي فاص فن ميس سندكا ورجد ركاتا علم ميل كوئي كي فاص فن ميس سندكا ورجد ركاتا علم ميل كوئي كي فاص فن ميس سند كا ورجد ركاتا على المنافعي برائد على المؤلفات التي ألفها فقهاء الأمصار فألفيت الشافعي اغزرهم علما وافصحهم لسانا واوسعهم حاطرا (٣) (اين زمان كرين برائ برائ ميل الم شافعي كوميل في يورى توجد سه ويهي بين ال ميل الم شافعي كوميل في ويكا كدب بناه علم نهايت في زبان اور برائشاده ول ركت بين النابي بين كوئي آب كا بمسرنيس )

<sup>(</sup>۱) تاریخ وشق ۲۸۲/۵۳ (۲) ابو منصور محمداحمد بن ازهر الازهری السلغوی الهروی الشافعی ۱۰ مام فت، فقید، علامه، تقدراوی ، وقات ۲۳۹۸ ممال سیسر اعلام النبلاء ۳۹۵/۱۲ (۳) توالی السیس م/۱۰۰۰

حضرت داؤد بن علی اصفهانی (۱) فرماتے ہیں: اللہ نے آپ کو گونا گوں فضائل کا مجموعہ بنایا تھا، شرف نسب میں نہایت بلندصت دین، اعتقاد کی سلامتی، فیاضی و دریا دلی، احادیث کی مجموعہ مجر پور معرفت ناسخ ومنسوخ کا کلمل علم ، کتاب الله اور سنت رسول الله (میلائل) پر پوراعبور سیرت رسول اور خلفاء کے احوال سے کامل واقفیت ، بیسب آپ کی ہشت پہل شخصیت کی جلوہ سامانیاں تھیں ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو با کمال شاگر دہمی نصیب ہوئے ، جن میں سب سے نمایاں امام اہل سنت امام احمد بن ضبل رحمۃ الله علیہ ہیں۔ (۲)

دوسرےعلوم میں امتیاز

علوم شریعت کے علاوہ اور علوم میں بھی آپ کو امتیاز حاصل تھا۔ علم طب کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کان الشافعی مع عظمته فی علم الشریعة و براعته فی العربیة بصیرا فی الطب نقله غیر واحد (۳) (امام شافعی رحمۃ الله علیہ علوم شریعت میں اپنی عظمت اور علوم عربیت میں اپنی مہارت کے ساتھ ساتھ مطب میں بھی بصیرت رکھتے میں اپنی عظمت اور علوم عربیت میں اپنی مہارت کے ساتھ ساتھ مطب میں بھی بصیرت رکھتے میں اپنی حضرات نے یہ بات نقل کی ہے۔)

تاريخ كاعكم

محمرین عبدالحکم فرماتے ہیں:و کان من اعسرف الناس بالتواریخ۔ (۴) (آپکا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جوتاریخ کے علم سے گہری واقفیت رکھتے ہیں۔)

علمالانساب

ماہرین انساب کواس کا اعتراف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ علم الانساب میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، امام ذہبی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے بعض ماہرین انساب کے حوالہ سے یہ بات

<sup>(</sup>۱) داو د بن علی الاصفهانی ،ابو سلیمان البغدادی ،آپامام داؤدظا ہری کے نام سے مشہور بیں، ظاہر سے خام ہے مشہور بیں، ظاہر سے کامام، علامۃ زمانہ، اپنے وقت کے نہایت متاز عالم ۲۰۰۰–۲۵۰ (سیر اعلام المنیلاء، ۱۳/۸) (۲) توالی الباسیس ص/۱۰۱ (۳) تاریخ الاسلام للذہبی ۳۳۳/۱۳ (۳) مراق البنان ۱۹/۲

الكسى ب، كان الشافعى من اعلم الناس بالأنساب (١) (امام شافعى رحمة الله عليدان حفرات ميس سے تھے جوانياب كاخوب علم ركھتے ہيں۔)

مشہورمورخ وسیرت نگارعبدالملک بن بشام ہے آپ کی ملاقات ہوئی، دوران کلام جب علم الانساب کا ذکر چیر اتو آپ نے ابن بشام سے فرمایا: مردول کے نسب نامے توسب جانتے ہیں ، ذراعور تول کے نسب نامول پر بات ہوجائے ، المام شافعی رحمة الله علیه کی معلومات براین بشام دنگ رہ گئے، بعد میں وہ کہا کرتے تھے:۔ ماظننت أن الله حلق مغلومات براین بشام دنگ رہ گئے، بعد میں وہ کہا کرتے تھے:۔ ماظننت أن الله حلق مغله (۲) (میں نہیں سجھتا ہوں کہ اللہ نے امام شافعی کی طرح کی کو پیدا کیا ہوگا۔)

### قديم عربى قصے كہانياں اور حكايات

عربوں کے قدیم قصے کہانیاں بھی آپ کوخوب معلوم تھیں، قدیم عربی تاریخ کے گویا حافظ تھے، آپ کی جیسی رنگارنگ شگفتہ پر بہار مجلس اس وقت عالم اسلام میں کسی اور جگہ نہیں تھی ، گذشتہ صفحات میں آپ کی پر بہار وباو قارمجلس کا تذکرہ گذر چکا ہے، ابن وہب کہتے ہیں نصافحہ میں علیہ علیہ اللہ حکایات و الاسمار من الشافعی (۳) (ہمارے اس خطے میں کوئی ایسا محدث اور فقیہ نہیں آیا جوامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ واقعات، قصے کہانیاں وغیرہ جانتا ہو۔)

قاضی امام ابومجمد حسین بن مجمد المروزی (۴) فرماتے ہیں:۔ بیہ بات کہی جاتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے تفسیر فقداورا دب میں ۱۱۳، ایک سوتیرہ کتابیں ککھیں ہیں (۵)

کرابیسی فرماتے ہیں: مارأیت محلسا قط أنبل من محلس الشافعی (۲) (میں نے امام شافعی رحمة الله علیہ کی مجلس سے ہوھ کر باغ و بہارمجلس کسی کی نہیں دیکھی۔)

مصعب بن عبداللّذ بيرى فرمات بين، مسارأيست أعسلم بسايسام النساس من

<sup>(1)</sup> تاريخ الاسلام للذهبي ٣٣٩/١٣ (٢) التحفة اللطيفة ٣٣٥/٣٥ (٣) تساويخ الاسلام المردن الاسلام ١٥٥/٥٥ (٣) حسين بن محمد بن احمد ابو على المروزي اسير اعلام النبلاء ٥٨٤/١٣ على المروزي اسير اعلام النبلاء معلامه المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المر

الشاف عى (۱) (ميس في گذر به بوت واقعات وتاريخ كالهام شافعى سے برو هكر جانے والاكى كونيس ديكھا) نفطو بير (۲) فرماتے بين: مشل الشافعى فى العلماء مثل البدر فى نحوم السماء \_ (۳) (امام شافعى كى مثال علاء ميں و يى بى بے جيسے ستاروں كے جمر مث ميں چودھويں كا جاند \_)

#### مختلف طبقات كااعتاد

ایک خاص بات امام شافعی میں بینظر آئی ہے کہ امت کتمام طبقات کا آپ کواعماد حاصل رہا ،اصحاب حدیث ہوں یا اصحاب رائے ، اہل ادب ہوں یا اصحاب لغت ، نحوی حضرات ہوں یا اصحاب تاریخ ،شعر وشاعری کا ذوق رکھنے والے ہوں یا ماہرین انساب ، ہر طبقہ نے نہایت او نچے الفاظ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے ،حدتو یہ ہے کہ آپ کے دور کے بعض معتز لہنے بھی آپ کا انتہائی او نچ الفاظ میں ذکر کیا ہے ،مشہور معتز لی بشر المرلیسی تو یہاں تک معتز لہنے بھی آپ کا انتہائی او نچ الفاظ میں ذکر کیا ہے ،مشہور معتز لی بشر المرلیسی تو یہاں تک کہا کرتا تھا: معه نصف عقل اهل الدنیا (ہ) (آدھی و نیا کی عقل تو تنہا آپ کے پاس ہے ) دوسرامشہور معری معتز لی عالم حفص الفرد کا کہنا ہے تھا: لا اعلم منه (۵) رآپ سے زیادہ جانے والے کی انسان سے میں واقف نہیں ہوں ) آپ کے دور کے دونوں مشہور عباسی خلفاء ہارون و مامون آپ کے قائل تھے ، مامون کا کہنا تھا۔ امنے حنت محمد بن ادریس فی کل شی فو حته کاملا (۲) (میں نے ہر چیز میں تھر بن ادریس فی کل شی فو حته کاملا (۲) (میں نے ہر چیز میں تھر بن ادریس فی کل شی فو حته کاملا (۲) (میں نے ہر چیز میں تھر بن ادریس فی کل شی فو حته کاملا (۲) (میں نے ہر چیز میں تھر بن ادریس فی کل شی فو حته کاملا (۲) (میں نے ہر چیز میں تھر بن ادریس فی کل شی فو حته کاملا (۲) (میں نے ہر چیز میں تھر بنا ہے ۔ الله فی امکان لیا تو آپ کوکامل پایا ) ہارون رشید نے جب آپ کی گفتگوئی تو بول اٹھا، اکثر الله فی امکان لیا تو آپ کوکامل پایا ) ہارون رشید نے جب آپ کی گفتگوئی تو بول اٹھا، اکثر الله فی امکان کیا گھر والوں میں آپ جیسے بہت سارے بنا ہے۔ )

امام الجرح والتعديل حفرت يكى بن معين رحمة الله عليه كے بارے ميں اس بات كو زيادہ شهرت دى گئى كه آپ امام شافعی رحمة الله عليه سے بچھ بعدر كھتے تھے، آپ كو بسند نہيں

<sup>(</sup>۱) تهذیب الاسعاء واللغات ۱/۸۹ (۲) اب و عبد الله ابراهیم بن محمد بن عرفه العتکی الازدی الواسطی، نفطویه کتام سے مشہور ہوئے ،امام، حافظ بحوی، موَرخ، عالم، وقات ۳۲۳، سر اعلام المثلاء الله ۱۸۱/۸ (۳) مراة البتان ۲۷/۲ (۴) توالی التاکسیس مر/۸۱

<sup>(</sup>۵) توالى التأسيس م/۱۸ (۲) توالى التأسيس م/۱۸ (۷) توالى التاسيس م/۸۹

فرماتے تھے، یہ بات شاید غلطم شہور ہوگئ ہوگ ، درنہ حضرت کی بن معین سے بعض ایسے اقوال منقول ہیں جوامام شافعی کے ساتھ آپ کی عقیدت ومجبت کو ظاہر کرتے ہیں ،غور کرنے سے یہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ حضرت کی بن معین امام احمد بن عنبل کے گہرے دوست تھے، امام احمد بن عنبل کی امام شافعی کے ساتھ والہانہ محبت اور پچی عقیدت اظہر من اشتمس ہے، اس کا کچھنہ کچھاڑ حضرت کی بن معین رحمۃ اللہ علیہ پرضرور پڑا ہوگا۔

محربن على الصالين (۱) كہتے ہيں ميں نے حضرت كى بن معين كويد كہتے ہوئے خودسنا ہے: محمد بن ادريس الشافعى فى الناس بمنزلة العافية للحلق والشمس للدنيا ، حزاه الله عن الاسلام وعن نبيه حيرا (۲) (محمد بن ادريس شافعى لوگوں كے ليے ويسے على جي بين جيے خلق خدا كے ليے صحت وعافيت، اور دنيا كے ليے سورج، الله آپ كواسلام اور اپنى بى بي جيے خلق خدا كے ليے صحت وعافيت، اور دنيا كے ليے سورج، الله آپ كواسلام اور اپنى بى كى طرف سے بہترين بدله نصيب فرمائے۔)

زعفرانی کہتے ہیں: میں نے خودحفرت کی ابن معین سے امام شافعی رحمة الله علیه کے بارے میں بوچھاتو آپ فرمانے لگے، دعنا لو کان الکذب له مطلقا لکانت مروء ته تسنعه أن يكذب (٣) (چھوڑو بھائی، اگرامام شافعی رحمة الله علیه کے لیے جھوٹ بولنا جائز بھی ہوتا تب بھی آپ کی شرافت آپ کوجھوٹ سے دور بی رکھتی۔)

جی جاہتا ہے کہ امام احمد بن طبل رحمة الله علیہ کے اس قول پر یہ باب ختم کیا جائے ، کان الله تعالى فد حمع فى الشافعى كل حير ، (ايبالگتاہے کہ الله تعالى في المام شافعى رحمة الله عليه ميں ہر فير جمع كرديا بو) (م)

<sup>(</sup>١) محمد بن على زيد الصائغ ابو عبد الله المكى، تُقدمحدث، وقات ٢٨٨

<sup>(</sup>سيراعلام النيلاء،١٦٠/١٣٥) تاريخ دمشق ٢٨٥/٥٢٥)

<sup>(</sup>m) تاريخ وشق مدا/١٥ (م) المحموع: ١١/١١



# علوم شريعت

### علوم قرآن

اس دنیا میں اللہ کی کتاب سے بڑھ کرکوئی عظیم تھنے نہیں ،اس سے لگاؤاور تعلق کی وجہ سے اللہ ربّ اللہ کی کتاب میں بڑھ کرکوئی عظیم تھنے نہیں ،اللہ تعالی نے اپنی اس مبارک کتاب کر کتاب عزیز (۱) بلا شبہ بیقر ان نہایت باوقعت کتاب ہے، اس لیے اس بابرکت کتاب سے حقیق تعلق رکھنے والے حضرات بھی اللہ کے نزویک نہایت باوقعت ہوتے ہیں۔

# امام شافعی پرالله تعالی کافضل خاص

الله رب العزت نے اپنی کتاب کے متعدد حقوق بیان فرمائے ہیں، جوخود کتاب الله میں موجود ہیں، امام شافعی رحمۃ الله علیہ پر الله تعالیٰ کا خاص فضل رہا کہ ہر گوشے ہے آپ کو کتاب الله کی خدمت کا موقعہ ملاجے آپ نے بحسن وخونی انجام دیا، اس قبل ہم ہتا چکے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ سمات سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو چکے تھے، اسی طرح جب بھی استاذ موجود نہ ہوتے تو آپ بقیہ طلبہ کی نگرانی رکھتے، گویا حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم یانے والوں پر توجہ کرنے کا سلیقہ بھی آپ کو بچپن سے عطا ہوا، یہ گویا قرآن عظیم کی پہلی خدمت تھی جوآپ سے لی گئی۔

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية الم

جب آپ لڑکین کی عمر کو پہنچ تو غالباس وقت سے قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق آپ کو نفیب ہوا ہوگا، مکہ کرمہ کی مبارک ومقد سرز مین حرم کہ لیخی مجدحرام میں بیت اللہ کے سابی میں ایک طرف آپ دین علوم حاصل کرتے تھے، تو دوسری طرف مجدحرام میں صرف تیرہ سال کی عمر میں ایک جچوٹا ساپاک وصاف سراپا تقدس حلقہ آپ کا بھی لگناتھا، جہاں آپ لوگوں کو (شاید کم عمر بچوں کو) قرآن کریم سکھایا کرتے تھے، مشہور محدث حرملہ فرماتے ہیں: رأیت الشافعی یقرئ الناس فی المسحد الحرام و هو ابن ثلاث عشرة سنة ، (۱) میں نے امام شافعی یقرئ الناس فی المسحد الحرام و هو ابن ثلاث عشرة سنة ، (۱) میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدحرام میں دیکھا کہ تیرہ سال کی عمر میں لوگوں کو قرآن کریم پڑھا ان کی موجود گی میں ایک تیرہ سالہ کم عمرائے کا لوگوں کو یا بچوں کو قرآن پڑھا نا انہاء در جے کی اس محصوم بچین ہی میں اللہ کے کالوگوں کو یا بچوں کو قرآن پڑھا نا انہاء در جے کی معروف کا بات تھی ،اس محصوم بچین ہی میں اللہ کے کلام سے اس درجہ وا بستگی در حقیقت اللہ کی غیر معمولی بات تھی ،اس محصوم بچین ہی میں اللہ کے کلام سے اس درجہ وا بستگی در حقیقت اللہ کی طرف سے قبولیت و مقبولیت کی ایک خاص علامت تھی۔

ا- قرآن کریم کاسب سے پہلا اور بنیادی حق بیہ ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ اچھی آواز سے پڑھا جائے اور تلاوت کامتقل معمول رکھا جائے ، بالخصوص اگرقر آن کریم کاکوئی حصہ یاد ہوتو رات کی عبادت میں اسے پڑھا جائے ، بید دونوں نعمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حصہ یاد ہوتو رات کی عبادت میں اسے پڑھا جائے ، بید دونوں نعمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھیں ، بحر بن نفر فرماتے ہیں ؛ جب ہمارار دنے کو جی چاہتا تو ہم آپس میں کہتے کہ چلو امام شافعی کے پاس چلا ہیں آن کی تلاوت کریں ، جب ہم آپ کے پاس آتے تو آپ تا ، لوگ آپ تلاوت شروع فرماتے ، بس آنسور دال ہوجاتے آہ و دیکا کا ایک ماحول بن جاتا ، لوگ تو تلاوت روک دیتے ۔ (۲) حضرت ، بحر بن نصریہ بھی فرمایا کرتے تھے میں نے آپ سے بڑھ کرمتی پر ہیزگار اور قران کریم کو اچھی آ واز سے پڑھنے والا آپ کے زمانے میں نہ کی کو بڑھی نہ دیک کو دیکھانہ کی کوسنا (۳) ، دوسری طرف اللہ رب العزت نے حسن صوت کے ساتھ ذوق تلاوت دیکھانہ کی کوسنا (۳) ، دوسری طرف اللہ رب العزت نے حسن صوت کے ساتھ ذوق تلاوت دیکھانہ کی کوسنا (۳) ، دوسری طرف اللہ رب العزت نے حسن صوت کے ساتھ ذوق تلاوت دیکھانہ کی کوسنا (۳) ، دوسری طرف اللہ رب العزت نے حسن صوت کے ساتھ ذوق تلاوت دیکھانہ کی کوسنا (۳) ، دوسری طرف اللہ رب العزت نے حسن صوت کے ساتھ ذوق تلاوت دیکھانہ کی کوسنا دس کی کوسنا دیکھانہ کی کوسنا دیکھانہ کی کوسنا دیم کا معلیہ کو میں کو تھانہ کی کوسنا دیکھانہ کی کوسنا دیم کو سے کو مانے کی کو تھانہ کی کو سانہ کی کو تھانہ کو تھانہ کو تھانہ کی کو تھانہ کو تھانہ کی کو تھانہ کو تھانہ کی کو تھانہ کی کو تھانہ کو تھانہ کی کو تھانہ کو تھانہ کی کو تھانہ کو ت

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات ا/٥ (٢) توالى التأسيس ٩٨

 <sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات ٨٥/١

بھی مرحت فرمایا تھا، مشہور ہے کہ روزانہ ایک ختم کامعمول تھا، (۱) رات کے وقت ایک تہائی
رات محض نماز کے لیے ہوتی جس میں تھہر تھہر کرخوب اطمنان سے تلاوت کی جاتی (۲) امام
این الجزرگ نے عابة النهایة فی طبقات القرّاء میں اپنی قرات کی سنداما م شافعی رحمة الله
علیہ تک پہونچائی ہے، یہ سندا بن عبدالحکم کے ذریعہ سے امام شافعی تک پہونچی ہے، جو آپ
کے مصری شاگر دیتے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں اپنے شاگر دول کو آپ نے قران
عظیم کی بھی تعلیم دی ہے۔ واللہ اعلم (۳)

مشہور حدیث لیس منا من لم یتغنّ بالقرآن کی تشریح بھی یجی فرماتے تھے کہ اس سے مرادقرآن کوسوز و درد کے ساتھ ملکین آ واز میں پڑھنا ہے۔ (٣) پرفضا مقامات پر جہاں بسا اوقات انسان اللہ کی یا دکوفراموش کرتا ہے وہاں بھی آپ بھی تشریف لے جاتے تو قرآن کریم کی تلاوت سے فضا کو پرنور بناتے ،ایک دفعہ آپکا اسکندر بیتشریف لے جانا ہوا ،تو وہاں کا معمول بیتھا کہ جامع مہد میں نمازیں پڑھتے پھر ساحل سمندر پرواقع فوجی چھا وئی کی طرف علم جاتے ،اور سمندر کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور قرآن شریف کی تلاوت شروع فرماتے ،اور سمندر کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور قرآن شریف کی تلاوت شروع فرماتے ،رمضان کے مہینہ میں مسلسل یکی مل رہا یہاں تک کہل ساٹھ ختم فرمائے (۵)

۲- قرآن کریم کاایک اور بہت بڑات اسے سیح سمجھنا ہے نہم قرآن سے متعلق بیرجان لینا کافی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کے اوّلین مدون ہیں، اصول فقہ کا مطلب اصول فقہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول (میراللہ) کی احادیث کو میح سمجھنے کے بنیادی اصول ہیں کئے ہوں جن صحیح سمجھنے کے بنیادی اصول ہیں کئے ہوں جن سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول (میراللہ) کی سنت کو میح طور پر سمجھا جاسکتا ہو، جن اصولوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول (میراللہ) کی سنت کو میح طور پر سمجھا جاسکتا ہو، جن اصولوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کیا ہوخو داس کے نہم قرآن کا عالم کیا ہوگا، اندازہ لگا یا جا کہ اسکتا ہے، آپ کی بنظیر کتاب السر سسالہ کا جومطالعہ کرے گا خاص طور پر اس کے ابتدائی سکتا ہے، آپ کی بنظیر کتاب السر سسالہ کا جومطالعہ کرے گا خاص طور پر اس کے ابتدائی

<sup>(</sup>۱) آداب الشافعي ومناقبه ٢٤/٣) سير اعلام النبلاء ١٥٥/ (٣) غاية النهاية ٢٢٢/٢ (٣) حلية الاولياء ١١١/٩ (٥) توالى التأسيس ص/١٥٦

ابواب جنمیں قرآن کریم کو سمجھنے کے تعلق سے نہایت بنیادی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے ذہن رساکی گوائی دینے کے لیے کافی ہے، ای طرح کتاب اللہ کی روشنی میں آپ نے سقت رسول الله کی جوعظمت وحیثیت بیان فرمائی ہے اس کے لیے قرآن کریم کی آیات سے جواستدلال فرمایا ہے، وہ آپ ہی کاحقہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ سقت رسول اللہ کو كتاب الله كى تشريح تفسير ، توضيح اوربيان كروب مي پيش كرنے كے ليے آپ نے بورى طاقت اور قوت کے ساتھ اپنا جوموقف پیش فرمایا ہے، وہ بلا شبہ آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے،ایک طرف معتزلہ نے بعض کلامی مسائل چھیڑ کرلوگوں کواسی میں الجھار کھاتھا، خاص طور پرا حادیث ہےلوگوں کےاعتا د کوختم کرنے کی کوشش ہور ہی تھی ، دوسری طرف عراق میں فقہی جزئيات يرتوجي ضرورت سےزائد ہونے لگ گئ تھى ، ويال كى على مجلسيں قال اصحابنا قال اصحبابنا (ہمارے مفرات نے فرمایا، ہمارے مفرات نے فرمایا) سے گونج رہی تھیں، بیہ آپ کی مبارک وات تھی جس نے وہاں کی ایک ایک مجلس میں پہنچ کر قسال الله اور قسال رسول الله کیسب سے حسین ورکش صدابلندی ، پھروہاں کے سب حلقے صرف آپ کے ا یک حلقے میںضم ہو گئے اور اسی بغداد میں جہاں خلیفہ کی سر پرستی میںمعتز لہ کی طرف سے معركه بريا ہوتے تھے،جہاں اصحاب الرائے اصحاب الحدیث پر غلبہ رکھتے تھے آپ كو ''ناصرالحدیث'' کا خطاب دیا گیا،اورلوگوں کا ذوق ومزاج بدلا۔

امام احمد بن طبل رحمة الله علي فرمات بين ؛ ما رأيت احداً افقه في كتاب الله من هدا الفتى القد شيء (١) مين في قريش كاس نوجوان سي برهكر كي كاب الله كي سمجه ركت والأنبين يايا-

مشهور محدث امام اسحاق بن را به ويقرمات بين؛ اعلمه عماعة من اهل الفهم بالمقرآن أنه (الشافعي) كان اعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن وأنه قد كان او تي فهماً في القرآن (۲) قرآن كريم كاعلم وفيم ركف والعضرات في محص بتايا كهام شافعي رحمة الله عليه المين زمان مين قرآن كريم كم معانى ومطالب كوسب سي زياده جائي (۱) تاريخ دمش ۲۲۲/۵۴

والے تھے،آپ کوقر آن کریم کا زبر دست فہم نصیب ہوا تھا، امام اسحاق بن راہو بیکواس کا بڑا افسوس رہا کہانہوں نے آپ سے قرآن کریم کاعلم کیوں نہ حاصل کیا (1)

سب سے پہلی دفعدامام احمد بن حنبل ہی امام اسحاق بن راہوریوامام شافعی کی مجلس میں لے گئے تھے،آپ جب پہو نچ تو دیکھا کہ امام شافعی قرآن کریم پڑھ رہے تھے،حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے قریب بیٹھ گئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے امام احمد سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ امام احمد نے جواب دیا ہمارے ساتھ اسحاق بن راہویہ ہیں، آپ نے مجھے خوب قریب فرمایا مجھے سے معانقہ کیا اور فرمایا الحد حدل له الذی جدمع بینی و بینکما ،اللہ کاشکر ہے کہ اس نے مجھے آپ دونوں کے ساتھ کیجا کیا،اس کے بعد ہمارے درمیان حدیث سے متعلق گفتگو چھڑگئی، میں نے آپ سے بڑھ کرعالم حدیث کی نوبیں دیکھا، چھڑفتہی امور میں پچھ نوروخوش ہوااس میں بھی آپ سے بڑاکوئی فقیہ نظر نہیں آیا گئاری نوبیس کی خوروخوش ہوا اس میں بھی آپ سے بڑاکوئی فقیہ نظر نہیں آیا تعلق سے بڑھ کر کسی کو قاری نہیں دیکھا، لغت کے تعلق سے بات ہوئی،اس میں تو آپ ایک مرکزی شان رکھتے تھے، واقعی میری آنکھوں نے تعلق سے بات ہوئی،اس میں تو آپ ایک مرکزی شان رکھتے تھے، واقعی میری آنکھوں نے آپ جیسانہیں دیکھا(۲)

خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ گذر چکا ہے،اس نے آپ سے علم قرآن کے بارے میں پوچھاتھا، کہآ پاس سے واقف ہیں آپ نے جواب میں فرمایا قرآن کا کون ساعلم معلوم کرنا چاہتے ہیں، حفظ قرآن اور تجوید سے متعلق اگر پوچھر ہے ہیں تو آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، کہاں وقف ہوگا کہاں سے ابتداء کی جائیگی مکی آیات کتنی ہیں اور کون کونی، مدنی آیات کونی ہیں جومعلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، علوم قرآن سے متعلق معلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، علوم قرآن سے متعلق معلوم کرنا چاہیں معلوم کریں، (س) بھرے وربار کرنا چاہیں معلوم کریں، (س) بھرے وربار میں ضلیفۃ السلمین کے سامنے چیدہ و چنیدہ علاء کی موجود گی میں بیاعتماد سے لبریز جواب علوم قرآن میں آپ کے عبور کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اریخ دشق ۲۲۱/۵۳ (۲) ایشاً ۲۲۱/۵۳ (۳) اریخ دشق ۲۲۱/۵۳

### اشنباط كي صلاحيت

حضرت سفیان بن عیدنہ کے پاس جب بھی تغییر یا فتوی سے متعلق کوئی سوال کیا جاتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رخ کرتے اور فرماتے ؛ سلوا هذا، (۱) ان سے پوچھو، امام ابن کثیر رحمۃ علیہ فرماتے ہیں ؛ وقد کان الشافعی من اعلم الناس بمعانی القرآن والسنة، واشد الناس نزعاً للد لائل منهما، (۲) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کماب وسنت کے معانی کوسب سے زیادہ جانے والول میں تھے، ان سے دلائل کا استنباط کرنے میں نہایت فائق ترین لوگوں میں تھے۔

حضرت بونس بن عبدالاعلی فرماتے ہیں ؛ فکان الشافعی اذا احدفی التفسیر فکانّه شهد التنزیل، (۳)، امام شافعی جب تفییر بیان کرنا شروع فرماتے تو یوں لگنا جیسے قرآن کریم کو براہ راست اترتا ہوا دیکھ رہے ہوں، ابوحیان زیادی فرماتے ہیں ، جب میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ ہمارے طریقہ کے گرویدہ ہیں اور ہماری باتوں کوغور سے سنتے ہیں، قرآن کریم سے لطیف معانی کا استنباط کرتے ہیں، تو مجھے آپ سے بڑاانس ہوا، اس کے بعد میں آپ سے قرآن کریم کے معانی و مطالب دریافت کرنے لگا، میں نے قرآن کریم کے معانی و مطالب پرالی قدرت رکھنے والا ان معانی کی اصل مراد و حقیقت بتانے والا اوراس کے لیے مطالب پرالی قدرت رکھنے والا ان معانی کی اصل مراد و حقیقت بتانے والا اوراس کے لیے عربی شاعری و لغت سے دلائل فرا ہم کرنے والا آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (۳)

### جيت اجماع پراستدلال

کتاب وسنت کے بعدسب سے بڑی دلیل اجماع است ہے، اس سلسلہ میں متعدد روایات سے استدلال کیا جا سکتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس مبارک آیت کواجماع کے لیے بنیادی دلیل قرار دیا ہے، و من یشافق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل الحق منین نول ما تولی و نصله جهنم و ساء ت

<sup>(</sup>۱) تاریخ دشق ۲۳۷/۵۳ (۲) البدایة والنهایة ۲۲۵/۱۰

<sup>(</sup>m) ایشاً ۱/۸۸ (۴) تاریخوشق ۲۸۸/۱۰

مصیراً۔ (۱) جوبھی راہ حق واضح ہونے کے بعدرسول کے ساتھ رسکتی کر سے اور اہل ایمان کے راستہ کوچھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے تو ہم اس کے سروہی تھوپ دینگے جواس نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، اور اسے جھنم میں جھوٹک دینگے، جھنم بہت براٹھ کا نہہ، گرچہ بیاستدلال آپ فی مشہور تصنیف الرسالة میں نہیں ہے، وہاں آپ نے اجماع کی ججیت کے لیے رسول اکرم (میلاللہ) کی مبارک حدیث ہی کوپیش فرمایا ہے (۲) لیکن امام شافعی کی جانب اجماع کی ججیت کے لیے اس مبارک آیت سے استدلال بہت مشہور ہے، اصول فقد پر لکھنے والوں نے اجماع کی بحث میں آپ کے استنباط کا حوالہ دیا ہے، اور بعض مفسرین نے بھی آپ کے حوالہ اجماع کی بحث میں آپ کے استنباط ہے، اور قرآن کریم پر گہری نظر کو بتلا تا ہے، بعض حضرات نے اس میں بھی آپ سے اختلاف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے استدلال کو امت کے علماء نے ہاتھوں ہا تھولیا، اور استدلال کے میدان میں آپ کی وقت نظری کو بہت سراہا، امام ابن کثیر رحمۃ الندعلیہ فرماتے ہیں:

والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الاجماع حميةً تحرم مخالفته ، هذه الآية الكريمة بعد التروّي والفكر الطويل وهو من احسن الاستنباطات واقواها (٣)

یبی وہ آیت مبارکہ ہے جبکا سہارا لے کرامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیراستدلال کیا ہے کہ اجماع الیی حجت ہے جسکی مخالفت جائز نہیں ، بیراسنباط بہت غور وفکر کے بعد فر مایا ہے ، بیلطیف استنباط ہے ، جواپنے اندرطاقت رکھتا ہے۔

### ایک اہم واقعہ

مشہور محدث وموَرخ امام ابن عسا کرنے اس سلسلہ میں تاریخ دشق میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام مزنی یار بیج ابن سلیمان فرماتے ہیں،ظہر وعصر کا درمیانی وقت تھا، ہم امام شافعی کے 'پاس ہیٹھیے تتھے ایک بڑی عمر کے محض آئے ،ا نکا کرتا،عمامہ کنگی سب اونی تھا، ہاتھ میں عصابھی

<sup>(1)</sup> سورة النساء. الآية: ١١٥(٢) الرسالة ١٣١٥/٣١ (٣) تفيرابن كثير ١٨٥/١٥٠١ (٣)

تھا،امام شافعی رحمة اللہ علیہ فیک لگائے بیٹھے تھے،ان بڑے میاں کود کھے کرسید سے ہوئے،اور بہت اوب کے ساتھ ان کود کھنے لگے، بڑے میاں نے کہا میں سوال کرسکتا ہوں، آپ نے فرمایا کیجئے،افھوں نے پوچھا اللہ کے دین میں اصل جت کیا چڑے،امام شافعی نے فرمایا اللہ کی کتاب،انہوں نے پوچھا پھر کیا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسنت،انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد، آپ نے فرمایا، امت کا اتفاق، یعنی اجماع، انھوں نے پوچھا، امت کا اجماع کی انہوں اللہ کی سنت،انہوں امت کے اجماع کے ججت ہونے کی دلیل کہاں ہے،اللہ کی کتاب میں یا رسول اللہ کی سنت میں، آپ نے کہا، کتاب اللہ میں ڈھونڈ کر دکھا ہے، میں، آپ نے کہا، کتاب اللہ میں، دھونڈ کر دکھا ہے، میں بین دن کا موقعہ دیتا ہوں، دوبارہ آؤل گا،اگر آپ جواب نہ دے سیس تو پھر تو بہ سے جے، میں نفی کا رنگ بدل گیا، تین دن تک غور کرتے رہے، تیسرے دن اسی وقت تشریف لائے امام شافعی کا رنگ بدل گیا، تین دن تک غور کرتے رہے، تیسرے دن اسی وقت تشریف لائے امام شافعی کا رنگ بدل گیا، تین دن تک غور کرتے رہے، تیسرے دن اسی وقت تشریف لائے لین ظہر وعصر کے درمیان، اسی وقت وہ صاحب بھی آئے، آپ نے ذرمایا:

اعوذ بالله من الشيطان الرحيم ، بسم الله الرحمٰن الرحيم ، ومن يشاقق السرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله حهنم وساء ت مصيراً - پر فرمايا الله مؤمنين كراسة كوچور فراف والكواس ليجنم رسيد كريكا كمالله كاراسة بهند م، بر ميال ني كما : صدقت ، آپ ني بالكل سيح فرمايا، پهرو بال سے جلے گئے - (۱)

یہ واقعہ اگر سیح ہے تو اس میں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اجماع کی جیت کی دلیل قر آن کریم میں موجود ہے، پھر تین دن تک آپ کوغور کرنا پڑا، بغیر جانے تو آپ فرمانہیں سکتے تھے، اگر پہلے سے معلوم تھا تو پھر تین دن غور کرنے کی نوبت کیوں آئی، اس کا جواب بیہ ہے کہ قر آن کریم پر گہری نظر رکھتے کی وجہ ہے آپ کو مجموعی طور پر بیہ معلوم ہو ہی چکا تھا کہ اس طرح کے دلائل قر آن کریم میں ضرر ورموجود ہیں، لیکن صرت کوئی ایسی دلیل تلاش فر مار ہے تھے جس سے سائل بھی مطمئن ہوجائے، اور وجہ استنباط میں جا سکتا تھا بھی بالکل واضح ہو، وہ دلائل جن کے ذریعہ بہت دفت نظری کے ساتھ استنباط کیا جا سکتا تھا

<sup>(</sup>۱) تاریخ دستق ۱۸۹/۸ میل

آپ کوضر ورمعلوم ہو نگے ، لیکن سائل کی رعایت میں آپ کومزیدغور وفکر کر کے واضح دلیل پیش کرنے میں پچھدن لگ گئے۔(1) واللہ اعلم

قرآن كريم سے والهانة علق

قرآن کریم سے والہانہ تعلق ہی تھا کہ عمر کے آخری دور میں تلاوت قرآن کی مقدار بہت بڑھ گئی مقدار بہت بڑھ گئی ، ابن عساکر نے خطیب بغدادی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عمر کے آخری دور میں آپ مسلسل تلاوت فرمایا کرتے تھے ،ٹھیرٹھیر کر پڑھتے تھے ،لگ بھگ ہررات ختم کا معمول بن گیا تھا، رمضان کے مہینہ میں رات اور دن میں ایک ایک ختم فرماتے تھے، یعنی کل دوختم روزانہ ہوتے تھے۔ (۲) قرآن کریم سے متعلق جب اپنی کتاب ''احکام القرآن' کا املاکرانا چاہا تو اس سے قبل سود فعہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے ، (۳) تا کہ اللہ کی کتاب سے متعلق جو بات بھی کہی جائے وہ سوفیصد شرح صدر کے ساتھ کہی جائے ، اس عزم واحتیاط نے آپ کی کتاب کریم کا خوابی اس می خوب فائدہ ہوا۔

سے تلاوت اور فہم کے بعد تیسر ابڑا حق اللہ کی کتاب پڑمل کرنا ہے، اس باب میں آپ کی زندگی بڑی پاک وصاف اور ایک نمونہ معلوم ہوتی ہے، راتوں میں آپ برائے نام سویا کرتے تھے، ذوق عبادت اور شوق تلاوت سے آپ کی راتیں ہمیشہ معمور رہیں حضرت رہجے بن سلیمان مرادی فرماتے ہیں ؛و کان یحی اللیل الی أن مات ، (۴) آپ شب بیدار تھے، موت تک بیسلسلہ جاری رہا، و کان محلسه مصوناً ، آپ کی مجلس لا یعنی چیزوں سے محفوظ تھی۔ (۵)

آپ کے ایک اور ممتاز شاگر داما م بویطی گفر ماتے ہیں، واللہ ان الشافعی اور ع من (۱) چونکہ سائل ایک عام مخص تھا جوشا یہ استنباط کی گہرائی تک نہ بھنی پاتا، اس لیے کوئی داختے دلیل لانے کی ضرورت تھی جوسائل کو مطمئن کردے، اس کے لیے امام شافعی کو پور حقر آن پر غور کر تا پڑا۔ واللہ اعلم (۲) تاریخ دشق ۲۳/۵۱ میں تاریخ بنداد ۲۳/۲ (۳) تاریخ دشق ۲۳/۵۱ (۳) تاریخ دشق ۲۳/۵۱ (۵) تھذیب الاسماء ال۸۵۲

کیل من رأیت بنسب الی الورع ، (۱) الله کی شم امام شافعی رحمة الله علیه ان تمام حضرات میں جن کوم قی و پر بیز گار کھا۔

#### سندقرآت

امام ابن کیر نے امام شافع کی قرآت قرآن سے متعلق پوری سند نقل فرمائی ہے ، فرماتے ہیں قرأ الشافعی المقرآن علی اسماعیل بن قسطنطین عن شبل عن ابن کثیر عن محاهد عن ابن عباس عن ابی بن کعب عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، (۲) محاهد عن ابن عباس عن ابی بن کعب عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، (۲) امام شافعی نے قرآن اساعیل (۳) بن قسطنطین سے، آپ نے شبل (۴) سے، آپ نے ابن کیر (۵) سے آپ نے حضرت عبدالله بن عباس سے آپ نے حضرت ابی بن کعب سے اور آپ نے تخضرت صلی الله علیه و کم ماصل کیا مشہور نحوی مبرد (۷) کہتے ہیں ، امام شافعی رحمۃ الله علیہ بہت بڑے شاعر ہیں ، اس مشہور نحوی مبرد (۷) کہتے ہیں ، امام شافعی رحمۃ الله علیہ بہت بڑے شاعر ہیں ، اس مشہور نحوی مبرد (۵) کہتے ہیں ، امام شافعی رحمۃ الله علیہ بہت بڑے شاعر ہیں ، اس

### علوم قرآن کی اشاعت

قر آن کریم کا ایک بہت بڑاحق ہیہ ہے کہ اس کے علوم کو عام کیا جائے ،امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عین شاب کے زمانے میں علوم قر آن کے ماہر بن چکے تھے ،اس سلسلہ میں حضرت سفیان بن عیمینہ سے بڑھ کرکس کی گواہی ہو سکتی ہے ،حضرت سفیان امام شافعی کے استاذ تھے ،خود بھی

<sup>(</sup>۱) تهذیب الاسماء ا/۸۲ (۲) البدیة والنهایه ۱۲۵۲/۱۰ (۳) اسماعیل بن قسطنطین ، کم کر آت کے استاذ ، ۱۹۵۰ (۳) شبسل بن عبداد المدی ، سفیان بن عیت اورعبدالله بن کثیر الداری اورعبدالله بن کثیر الداری المحری ، معلم قرآن ، تقدراوی واقع والتودیل ۱۹۰/۳) (۵) عبدالله بن کثیر الداری المحری ، مکه کم قرآن ، تقدراوی ، وفات ۱۲۰ هداید التهذیب ۱۳۹۰/۳)

<sup>(</sup>۲) محاهد بن جبر المكى، شيخ القراء والمفسرين، حفرت المن عياس كفاص شاكرد، وقات معاجه المستحد بن يزيد الازدى البصرى المناج (سير اعلام النبلاء ٢٨٤٥) (٤) ابو العباس محمد بن يزيد الازدى البصرى السنحوى، (سيراعلام النبلاء ٢٨١٣) امام تح، علامه وقت، مختلف فتون كه مابر، وفات ٢٨١ ه (٨) التحفة اللطيفية ٢٣٥/٢

قرآن کریم کے بہت بڑے عالم تھ، اس فضل و کمال کے باوجود جب بھی تفییر کا کوئی معاملہ آتا توامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرما کر کہتے؛ سلوا ھذا، ان سے بوچھو، اگرایک طرف مرکز اسلام کہ مکرمہ میں جہاں آپ کے ذریعہ کم فقہ عالم اسلام کے کونے کونے میں پہنے رہاتھا تو ہیں دوسری طرف قرآن کریم کے علوم بھی لوگوں کے سینوں تک منتقل ہور ہے تھے، جس طرح آپ من یرد اللہ به حیراً یفقهه فی اللدین (۱) کے مصداق تھے (اللہ جس کے ساتھ محمدات ہے اسے دین کی تجھ عطاکرتاہے) اسی طرح حیدر کے من تعلم القرآن وعلمہ (۲) کے بھی مصداق تھے، (تم میں سب سے بہتر دہ ہے جوقر آن کی مصداق تھے۔ وعلمہ (۲) کے بھی مصداق تھے، (تم میں سب سے بہتر دہ ہے جوقر آن کی مصداق تھے۔ کے اس وعلمہ وی اللہ اللہ کو ساتھ سکھائے۔

اس ہے بل ذکر کیا جاچکا ہے امام شافعی رحمۃ الله علیہ جب قرآن کریم کی تفییر کرتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے آپ قر آن کریم اتر تا ہواد مکورہ ہوں ،اپنی مشہورو بے مثال کتاب الرسالة مين امام شافعي رحمة الله علية قرآن كريم كتعلق سارشاد فرمات مين؛ فليست تنزل في احـد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها ، (٣) اللہ کے دین کو ماننے والوں میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اللہ کی کتاب میں اس مئلہ کے تعلق سے ہدایت کا راستہ ضرور موجود رہتا ہے، اس مجہندانہ بات کے ذریعہ امام شافعی رحمة الله عليه نے يه پيغام ديا كه تمام علوم كاسر چشمه الله كى كتاب ہے، علوم سنت ہول يا علوم فقه، مرعلم کتاب اللہ سے ما خوذ ہے ،علوم قرآن کے تعلق سے آپ نے سب سے پہلے یہ وسیع مجتهدا نہ نظریہ پیش فرمایا کہ حدیث برعمل درحقیقت قرآن کریم برعمل کرنا ہے، رسول الله صلی الله عليهوسكم كي اطاعت حقيقت مين الله رب العزت كي اطاعت هر "باب كيف البيان" کے عنوان سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کے جواصول بیان فرمائے ہیں وہ در حقیقت اصول فقه کامغزیں، بہر حال امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مبارک احادیث، اجماع وقیاس میح کی روشن میں امت کو کتاب الله سے وابسة رہنے کا درس دیا ہے، اس طرح کسی بھی مسئلہ میں انسان سیح اصولوں کی پیروی کرتے ہوے جس سیح نتیج تک پہنچا ہے (۱) صحیح البخاری ، باب من یردالله به خیراً ، ۱۳ ۱/۱ (۲) صحیح البخاری ،باب خيركم من تعلم القرآن ، ٢١ ، ٢٤/١٤ (٣) الرسالة ، الجزء الاول ٢٠/١

،اسے آپ حقیقت میں حکم قرآنی قرار دیتے ہیں،ارشاد فرماتے ہیں؛ فسن قبل عن رسول اللہ فبفرض الله قبل ، (۱) جورسول الله (میرانس) سے سی چیز کوقبول کرتا ہے وہ درحقیقت الله کی مقرر کردہ چیز کواللہ کے مقرر فرمانے کی وجہ سے قبول کرتا ہے،اس طرح صحیح اجتماد بھی حقیقت میں حکم البی یا حکم قرآنی کو ماننے کی ایک شکل ہے،اس لحاظ سے مرکز ہدایت وعلوم قرآن کریم ہے،اور بندہ اینے ہرمل میں حکم البی کو ماننے کا یا بند ہے۔

کوئی انصاف پینداگرامام شافعی رحمة الله علیه کی کتابوں اور آپ کے اصولوں پرغور کرے گا تو اسے یہی نظر آئے گا کہ آپ نے اصل محور الله کی کتاب کو بنا کر بقیه تمام علوم کواس سے وابسة کر دیا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ پر الله کا بہت بڑانصل ہوا کہ کتاب الله کی خدمت کی اور کے جواہم ترین گوشے ہو سکتے ہیں ان تمام میں الله ربّ العزت نے آپ سے خدمت کی اور آپ کی ہر خدمت کومبارک بنایا۔

آپ كوزيزشا گردحفرت رئيج بن سليمان المراوي فرماتي بين كه "فلساكنت الدحل على الشافعي الاو المصحف بين يديه يتتبع احكام القرآن" (٢) بين امام شافعي كي خدمت بين جب بهي حاضر بوااكثر و بيشتر آپ كواس حال بين پايا كرقر آن كريم كهلا بوات اورآپ قرآن كريم كهلا بوات اورآپ قرآن كريم كلا بوات اورآپ قرآن كريم كادامات كي جتو بين ـ

#### علم حديث

حضرات محدثین اپنے فضل و کمال کے باو جود بحث و مباحثہ اور استدلال و مناظرہ کے میدان کے لوگ نہیں بتھے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں جب ہر طرف عقلی استدلال کا میدان کے لوگ نہیں بتھے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں جب ہر طرف عقلی استدلال کا مازار گرم تھا اس وقت ایک ایسی قادرالکلام شخصیت کی ضرورت نہایت شدت سے محسوس کی جا تھی ، جوعلم حدیث سے مکمل واقفیت کے ساتھ ساتھ ذہانت و فطانت میں بھی کیائے روزگار ہو، اعلی درجہ کی وی بھیرت کے ساتھ ساتھ ذہانت و فطانت میں بھی کیائے روزگار ہو، غضب کی استدلالی قوت رکھنے کے ساتھ سنت رسول (میران کا کے لیے آخری درجہ کی میت رکھتی ہو، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی ذات میں اللہ رب العزت نے وہ تمام کمالات رکھ

دئے تھے جو تجدید واحیاء دین کے لیے ضروری تھے، حضرات محدثین وفقہاء دونوں کو جس شخصیت کا انتظار تھا آپ کی شکل میں وہ شخصیت نمودار ہوئی، اور سارے عالم پر چھا گئ، معتز لہ کی عقلیت کی جہاں دھوم مجی ہوئی تھی اس دارالخلافہ بغداد میں آپ کے قدم مبارک کیا پڑے کہ ایک انقلاب ہر پاہوا، حدسے بڑھی ہوئی عقلیت پندی کو آپ نے عقلی استدلال ہی کے ذریعہ سنت رسول کے قدموں پر ڈال دیا۔

دوسری طرف بغداد بلکہ پورے عراق میں دین مسائل کے صلے لیے عقلی استدلال کا ذوق کچھ کم پہلو کچھ اس طرح غالب آرہا تھا کہ اس کے مقابلہ میں احادیث سے استدلال کا ذوق کچھ کم ہوتا جارہا تھا ، کلمی حلقوں میں فال رسول الله (حید لائے) کے به نسبت فال اصحابنا (جمارے حضرات نے فرمایا) کی گونج زیادہ سنائی دے رہی تھی ، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی غیرت کو یہ کہاں گوارا ہوسکتا تھا، بغداد کے پچاسوں علمی حلقوں میں آپ بنفیس نفیس تشریف غیرت کو یہ کہاں گوارا ہوسکتا تھا، بغداد کے پچاسوں علمی حلقوں میں آپ بنفیس نفیس تشریف کے ، اور ہر جگہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدا بلند کی ، سنت رسول کی حمیت میں بلند کی ہوئی صداوہ بھی امام شافعی جیسے نابغہ ءروزگار شخصیت کی زبانی کیسے ممکن تھا کہ دل کی گہرائیوں کی نہار تی ۔ ایک ایک کر کے سارے حلقے تحلیل ہوتے چلے گئے ، صرف آپکا حلقہ رہ گیا، جو ان تمام حلقوں کا مجموعہ تھا، جوقال اللہ اور قال رسول اللہ کی مبارک صداؤوں سے گونجا تھا (۱)

### سنت کے علمبر دار

عراق اورممر دونول مقامات پرآپ نے ہمیشہ سنت کاعلم بلندرکھا، اس باب میں اپنے مجبوب ترین لاکن صداحتر ام اساتذہ سے بھی اختلاف کرنا گوارا کیا، کین سنت رسول پرآ نجے آنے نہ دی، امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ سے بڑھکر آپ کے نزد یک کون محبوب ومحتر م ہوسکتا ہے، علم حدیث میں آپ امام ما لک سے بڑھ کرکسی اور کونہیں سمجھتے تھے، مشہور محدث حرملہ کہتے ہیں؛ لم یہ کسن الشافعی یقدم علیٰ مالك فی الحدیث احداً (۲) امام شافعی حدیث میں المام ما لک سے بڑھ کرکسی کومقدم نہیں سمجھتے تھے، خود آپ كا کہنا تھا؛ لو لا مسالك وسفیان لذھب علم الحدیاز ، (۳) امام ما لک اور حضرت سفیان بن عینین نہوتے تو تجاز وسفیان لذھب علم الحدیاز ، (۳) امام ما لک اور حضرت سفیان بن عینین نہوتے تو تجاز (۱) توالی الگا سیس (۲) ایشانعی و مناقبہ ۱۵۲ (۳) ایضا: ۱۵۷

کاعلم رخصت ہوجا تا،امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب موطاً کو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار دیتے تھے(ا)،امام مالک کی مدافعت میں بعض اہل عراق سے علمی بحث تک کیا کرتے تھے(۲)اپے عظیم المرتبت استاذ کے اس احتر ام کے باوجود جب آپ کو پیہ معلوم ہوا کہامام مالک کے شاگر دوں میں اہل اندلس غلومیں مبتلا ہو گئے ہیں اور بعض اہل مصر بھی بسااوقات حدیث رسول کے مقابلہ میں امام مالک کا قول پیش کرتے ہیں تو آپ سے بیہ برداشت نه ہوا اور آپ نے ایک کتاب کھی جس میں متعدد مسائل میں امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اختلاف کا کھل کرا ظہار کیا، (۳) تا کہ معلوم ہو جائے کہ کسی ہے بھی کتاب وسنت کی روشنی میں اختلاف کیا جا سکتا ہے اور امت کسی کی عقیدت میں اس حد تک غلونہ کرے کہاس کی تقدیس میں مبتلا ہوجائے ،اس طرزعمل سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام ما لک رحمة الله علیه کے اس قول پرعمل فرمایا، جب امام ما لک رحمة الله علیه نے درس کے دوران رسول الله ( ميلانلم ) کی قبراطهر کی طرف اشاره فرماتے ہوئے بیہ بات فرمائی تھی، کسل احد يو خذ من قو له ويترك الاصاحب هذا القبر، عَلَي (٣) مرايك كى بات لى بحى جاسکتی ہے اور حیصوڑ ی بھی جاسکتی ہے سوائے اس قبر میں مدفون ہستی کے ( میریلا) کہ آپ کی ہر بات مانی جائے گی اوراس میں کسی کو کسی تھم کا اختیار نہیں۔

### امام محمر بن الحسن سے اختلاف

اس طرح امام ابو صنیفہ کے مشہور شاگر دامام محمد بن الحن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے فاطر خواہ استفادہ اور آپ کی قدر ومنزلت کے اعتراف کے باوجود بھی سنت رسول میں بداہنت گوارا ضبیب کی ،کوئی بات حدیث رسول سے نکراتی ہوئی نظر آئی تو کھل کر اختلاف کیا اور بمیشہ سنت رسول کاعلم بلندر کھا، آپ کے اس جذبہ کی ستائش کرتے ہوئے خودامام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے ،ان تکلم اصحاب الحدیث یوما فیلسان الشافعی، (۵) جب بھی محدثین اپنی بنت است ثابت کرنے کے لیے گفتگو کریں گے تو شافعی ہی کے طرز پر کریں گے گویا آپ نے بات ثابت کرنے کے لیے گفتگو کریں گے تو شافعی ہی کے طرز پر کریں گے گویا آپ نے ملیۃ الاولیاء ۱۹۸۹ کری کا آواب الثانی ومنا قبہ ۱۵۵۔۱۵۵ (۳) توالی الکاسیس ۱۵۸۔۱۵۵ ملیۃ الاولیاء ۱۹۲۹ (۳) سیراعلام النیلاء ۱۳۸۸ (۵) توالی اتک سیس ۱۹۲۰ (۳) سیراعلام النیلاء ۱۳۸۸ (۵) توالی اتک سیس ۱۹۳۰ اس

اصحاب حدیث کے لیے راہیں ہموار کیں ،اورعلم واستدلال کے میدان میں اٹکی پیشوائی گی۔

محدثين يرآپ كااحسان

حضرات محدثین کے پاس علم حدیث کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود تھالیکن اس مبارک ذ خیرے کوئس طرح استعال کیا جائے اوراپی بات کوا حادیث کی روشنی میں کس طرح پیش کیا جائے ،اں باب میں محدثین کرام کووہ مہارت حاصل نتھی جس کی انکوشد پد ضرورت تھی ،امام اہل النة یعنی امام احد بن منبل ٌحضرات محدثین پرامام شافعی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں،قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء، (١) شافعي كيا آئے كہميں ایک روشن شاہراہ پر ڈال گئے ۔علی بن معبد (۲) کہتے ہیں ہمیں حدیث کی پیچان نہیں تھی، یہاں تک کے شافعی تشریف لائے (۳)،احمد ابن سنان (۴) تو یہاں تک فرمایا کرتے تھ؛ لو لا الشافعي لا ندرس العلم بالسنن، شافعي ند ہوتے توسنتوں كاعلم مث جاتا (۵) آخری درجه کی بات احمد بن سیار (۲) نے کہی جومبالغہ سے خالی ہیں، لو لا الشافعی لىدرس الاسلام ، ( 2 ) اگرشافعی نه ہوتے اسلام مٹ جاتا ، ظاہر بات ہے کہ بیامام شافعی کے اہل اسلام پر کئے ہوے احسانات کا تذکرہ کرنے کا ایک عقیدت مندانہ انداز ہے ، اور آپ کی مجددانہ شان کو ظاہر کرنے کا ایک خاص طریقہء بیان ہے ،الیی عبارتوں کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے وجود سے اہل اسلام کو بے حد فائدہ پہنچا، ورنہ شخت نقصان سے (۱) توالی التأسیس ۸۳ (۲) علی بن معبد بن شداد المصری ، حافظ صدیث، فقیروت، ایخ زمانے کے بڑے علاء میں آپ کا شار ہوتا ہے ،امام شافعی کے شاگرد ، پیلی بن معین جیسے حضرات کے استاذ،وفات ١٨٦٥ ه (سيسر اعلام النبلاء ٢٢/٩) (٣) توالى التأسيس ٩٥ (٣) احمد بن سنان پس اسد بن حیان الواسطی القطان ،اپنز مانے کی ایک نمایاں شخصیت، حافظ عدیث ،مجود قرآن، شیخین کاستاذ، پیدائش میاه کے بعدوفات ۲۵۲ه (سیر اعلام النبلاء ۲۳۴/۱۲) (۵) توالى النّاسيس ۹۲ (۲) احمد ابن سيار بن ايوب بن عبد الرحمٰن المروزي، ايخ علاقے کے بہت بوے عالم، حافظ حدیث حدیث میں سند کا درجہ رکھتے تھے،آپ کا شارفقہائے شوافع میں کیا جاتا ے، امام بخاری وامام نسائی کے شیخ ، وفات ۲۱۸ همرتقریباً سترسال (سیر اعلام السلاء ۱۰/۰۳۰) (۷) توالی التاکسیس ۱۰۰

دوحار هونا يؤسكنا تفابه

امام ابوزرعدرازی رحمة الله علیه (۱) جوحدیث کے بہت بڑے امام بیں ، اور محدثین میں نمایال مقام رکھتے ہیں ، فرماتے بیں ؛ ما اعلم احداً اعظم منة علی اهل الاسلام من الشافعی ، (۲) میں نہیں جانتا کہ اہل اسلام پرامام شافعی سے بڑھکر کسی کا احمال ہوگا۔ امام زعفرانی (۳) فرماتے ہیں ؛ کان اصحاب المحدیث رقوداً حتی ایقظهم الشافعی ، (۲) اصحاب حدیث توسوئے ہوئے تھے، امام شافعی نے ان کو بیدار کیا۔

امام احمد بن حنبل نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے احمانات کا بالحضوص حضرات محدثین پراحسان کا جس والہانہ انداز سے تذکرہ فرمایا ہے، اس کے حرف حرف سے عقیدت مندی، احسان شناسی اور محبت و چاہت کے چشے ابلتے ہوے محسوس ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ؟ کانت أقفیتنا لا صحاب حنیفة ، حتی رأینا الشافعی فکان افقه الناس فی کتاب الله عز و حل و سنة رسو له صلی الله علیه و سلم، (۵) ہماری گردنیں امام ابوحنیفہ کے شاگردوں کے ہاتھوں میں تھیں، یہاں تک کے ہم نے امام شافعی کود یکھا، آپ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے شے، یہ بھی فرمایا ؛ لا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے شے، یہ بھی فرمایا ؛ لا یستنعنی اوی شبع صاحب الحدیث من کتب الشافعی، (۲) حدیث سے تعلق رکھنے والا امام شافعی کی کتابوں سے سے نیاز نہیں ہوسکتا، یا بیفر مایا کہ حدیث سے تعلق رکھنے والا امام شافعی کی کتابوں سے سیر نہیں ہوسکتا۔

اصحاب حدیث کوحفظ حدیث کے ساتھ ساتھ فہم حدیث کی طرف لے جانے والے بھی خودامام شافعی رحمة اللّٰدعلیہ تھے،امام احمد بن حنبل رحمة اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں ؛ مسا کے ان

<sup>(</sup>۱) ابسو زرعه الرازی ،عبید الله بن عبدالکریم الرازی (سیراعلام النبلاء ۲۵/۱۳) مشهور حافظ حدیث ،سیدالحفاظ کے لقب ہے آراستہ ، ابن ابی شیر فرماتے ہیں : میں نے حفظ حدیث میں ایوزرعہ سے فائق کی کوئیس ویکھا، ۲۹۰-۲۹۳ (۲) تو الی التا سیس ، ۱۰۱ (۳) ابسو علی الحسن بن محمد بن الحساح البغدادی الزعفر انی ، بغداد کے قریب ایک گاؤں زعفر ان کی طرف منسوب ، امام بخاری کی شخ ، امام شافعی کے متازشا گرو، بہت بڑے محدث اور فقیہ ، پیدائش لگ بھگ کے احدوقات ۲۲۰ ھرس کی تو اللغات اله ۸۰ (۲) ایستا اله۸۰ (۲)

اصحاب الحدیث یعرفون معانی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فبینها له سم ، (۱) حضرات محدثین رسول الله علیه وسلم فبینها له سم ، (۱) حضرات محدثین رسول الله علیه ساخ الله علیه کا حادیث کمول کررکه دئے ، یہ بھی جانتے تھے، امام شافعی رحمة الله علیه نے ان کے سامنے اصل معانی کھول کررکھ دئے ، یہ بھی فرمایا ؛ لولا الشافعی ما عرفنا فقه الحدیث ، (۲) اگر شافعی نه ہوتے تو جمیں حدیث کے فقہی پہلوسے واتفیت نه ہوتی ۔

خودآپ کی شاہ کار کتاب یعنی کتاب الأم اس کی واضح دلیل ہے، ہر جگہ سنت کاعلم بلند كرنے كى ايك زبردست كوشش نظر آتى ہے،اس سلسلہ ميں آپ نے كسى بڑے سے بڑے عالم کے اختلاف کوبھی وقعت نہ دی عقلی تا ویلات کے مقابلہ میں جا بجاا حادیث رسول ہے دلائل دیتے ہوئے عقلی طور پر بھی اپنی بات ثابت کی ہے ،کسی کے ساتھ اپنا اختلاف بیان كرتے ہيں تو حديث رسول كے تعلق سے ايك غيرت كى كيفيت نظراتى ہے،اس معامله ميں ا پنی محبوب سے محبوب ہستی یا محتر م سے محتر م شخصیت کی بھی پرواہ نہیں فرمائی ، جبکہ ادب و . احترام میں درجہء کمال پر فائز تھے ،لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیحے حدیث ملنے کے بعد پھر پچھنہیں ،حدیث مبارک سرآ تھوں پر ،اس کی گواہی آپ کے قطیم شاگر دامام اہل سنت لين الم احد بن عبل في يول دى ب:رحمه الله لقد كان يذب عن الآثار ، (س) آپ پراللّٰد کی رحمتیں نازل ہوں ،آپ احادیث وآ ثار کا دفاع فرمایا کرتے تھے،ایک دفعہ فرمایا میں چالیس سال ہے آپ کے لیے نماز میں دعا کرتا ہوں ، (۴) فخر روز گارشا گرد کی طرف سے نادرہ روز گاراستاذ کے لیے یہ سیچ جذبات تھے، جودعا کی شکل میں انجرا بحرآتے ، ا یک د فعدا مام احمد بن حنبل کے فرزندنے آپ سے بوج چھا،ابا جان شافعی کیسے مخص تھے آپ ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: شافعی لوگوں کے لیے عافیت کی طرح تھے، اوردنیا کے لیے سورج کی طرح ، کیاان دونعمتوں کا کوئی عوض یابدل ہوسکتا ہے۔ (۵) (۱) مطلب بیہ ہے کہ وہ اصول ان کومعلوم نہ تھے جن کے ذریعیہ اپنی بات کو داغنے کرسکیں ، امام شافعی نے وہ

طریقه دیاجس سے بات واضح کی جائے۔(نہ ذیب الأسسماء والسلغات ۱۸۰/۲) تهدیب الأسسماء والسلغات ۱/۸۰ تاریخ دشق ۲۷/۵۲،(۳) تاریخ دشق ۲۷۷/۵۴ (۴) تاریخ دشق

۲۷۹/۵۲ (۵) تاریخ دشق ۲۷۹/۵۳

### احادیث پروسیع اور گهری نظر

امام شافعی رحمة الله علیه خود بھی احادیث پرنہایت وسیع اور گہری نظر رکھتے تھے،اس کی گواہی خوداینے وقت کے بوے محدثین نے بھی دی ہے۔

مشہور محدث منن ابی دا و و د کے مصنف امام ابودا و و درجمۃ اللہ علیہ (۱) فرماتے ہیں؛ لیس من العلماء احد الا و قد احطا فی حدیث الا بشرین المفضل ، و ما اعرف للشافعی حدیث الا بشرین المفضل ، و ما اعرف للشافعی حدیث حدیث الحصائ ، (۲) علاء میں ہر کسی سے حدیث سے متعلق کچھ نہ کچھ بھول چوک ضرور ہوئی ہے ، سوائے بشر بن منضل کے ، البتہ میں نے امام شافعی کی کوئی حدیث الی نہیں دیکھی ہے جس میں غلطی ہوی ہو، بچی بات ہے کہ اس میدان میں بھی آپ بہت فائق ہیں ، جو حضرات اعادیث پر گہری نظر رکھتے تھے بسا او قات آپ ان پر نقد فرماتے اور بعض انتہائی باریک باتوں پر توجہ دلاتے ، محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم کہتے ہیں ، ہم نے شافعی کی طرح کسی کوئیس و یکھا ، حدیث میں بصیرت رکھنے والے محد ثین آپ کی خدمت میں عاضر ہوتے اور مختف اعادیث آپ کے میں بسا منے پیش کی جا تیں ، بسا او قات آپ خود نقد کرنے والوں پر نقد فرماتے اور بعض انتہائی باریک باتوں پر ناقد ین کو توجہ دلاتے جس سے وہ خود جرت زدہ رہ جاتے ۔ (۳)

امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه نے آپ سے خوب حدیثیں لی ہیں، (۴) اور امام مالک کی پوری موطاً آپ سے نی ہے، اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ آپ نے مؤطا کونہایت پیٹنگی اور استحکام کے ساتھ یا در کھاتھا۔ (۵)

مشهور محدث الميح ابن خزيمة كے جليل القدر مصنف امام الأئمة محمد بن آخل بن خزيمه (٢)

<sup>(</sup>۱) ابو داؤو د سلیمان بن اشعث بن شداد الازدی السحستانی ، شهرت یا فته صاحب تصانیف عظیم محدث ، جن کی سنن صحاح سته بین نمایال مقام رکعتی ہے ، سنت کے علمبر دار ، حفاظ حدیث بین ممتاز مقام کے حامل (۲۰۲–۲۵۵) سیر اعلام النبلاء ۲۰۳/۱۳ (۲) بیان حطا مین احسا علی الشافعی (۳) توالی التا سیس ۹۳ (۳) توالی التا سیس ۹۸ (۵) تاریخ و مشق ۲۸۲/۵۴ (۲) اسام الائدمه محمد بن اسحاق بن حزیمه ابوبکر السلمی النیسابوری الشافعی شیخ الاسلام، (۲۲۳–۱۳۱۱) حافظ حدیث جلیل القدر محدث فقید ملت علمی و سعت اور پختگی میں مثالی شخصیت ، آپ کی کتاب حدیث بین نهایت نمایال مقام حاصل ہے (سیر الاعلام النبلاء اله ۲۵۸)

سے دریافت کیا گیا، کیا کوئی الی سنت ہے جوامام شافعی تک نہ پنجی ہو، آپ نے فرمایا نہیں، (۱)
امام ابن کثیر رحمۃ الله علیہ (۲) اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، و معنی هذا أنها تارة
تبلغه بسندها و تارةً مرسلة و تارةً منقطعةً کما هو الموجود فی کتبه، (۳) و الله
اعلم، اس کا مطلب بیہ ہے بھی آپ تک وہ حدیث یاست پوری سند کے ساتھ پہونچی ہے، بھی
مرسل سند کے ذریعہ پہونچی ہے، بھی منقطع سند کے ساتھ پہونچی ہے، آپ کی کتابوں میں یہ
چیزیں دیکھی جاستی ہے، یعنی ممکن حد تک آپ نے احاط کرنے کی کوشش کی ہے۔

خودامام شافعی رحمة الله علیه ایک حدیث کے لیے کئی کئی دنوں تک سفر فرماتے تھے، فرماتے ہیں جانبی کنت لأسیر الایام و اللیالی فی طلب الحدیث الواحد، (۲۰) میں بسااوقات صرف ایک حدیث کی جبتو میں کئی کئی دن اور را تیں سفر کیا کرتا تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بعض برے محدثین کے پاس کسی مسئلہ پرصرت حدیث نہ ہوتی لیکن امام شافعی رحمة الله علیه کے پاس سے متعلق صرت کے روایت موجود ہوتی۔

ابوتراب حمید بن احد بھری کہتے ہیں ، میں امام احد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا، ایک خاص مسئلہ پر بات چیت ہورہی تھی ،کسی نے امام احد سے کہا، اس مسئلہ پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ،آپ نے فر مایا ،اگر حدیث نہ ہوتو پھر امام شافعیؓ کے قول کو اختیار کرنا بہتر ہے ،اس باب میں ان کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں ،ابوتر اب کہتے ہیں ، میں نے بعد میں اس سے متعلق خود امام شافعی سے دریافت کیا ، آپ نے جواب مرحمت فر مایا ، میں نے پوچھا،کوئی دلیل کتاب وسنت کی موجود ہے؟ آپ نے فر مایا ، کیوں نہیں ، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث پیش فر مائی جواس باب میں نص صرح تھی۔ (۵)

### حدیث رسول کی عظمت

حدیث رسول کی عظمت خودرسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کی عظمت کا حصہ ہے،رسول

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ۱۵۳/۱۰ (۲) عسمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى الشافعي مقرشهير موَرخ كبير، حافظ حديث، فقيد (ذيل تذكره الحفاظ ۳۸/۵) (۳) البدلية والنهلية ۱۲۵۳/۱۰ (۴) توالى التاسيس ۵۹ (۵) تاريخ مثق ۲۸۰/۵۲

الله صلى الله عليه وسلم كى تعظيم ايمان كابنيادى حصه بهارشادر بانى به؛ انّا ارسلناك شاهداً ومبشراً و نذيراً ،لتؤ منو ا بالله ورسوله و تعزّروه و تو قروه ، (۱) جم ني آپ كوگواه بناكر ، بشارت دينے والا اور ڈرانے والا بناكر بھيجا ہے ، تاكه اے لوگوتم الله اور اس كے رسول پر ايمان ركھو، رسول كي بحر پورمدد كرفي، اوران كا وقار كو ظركھو۔

امام شافعی رحمة الله کالقب بی ناصر الحدیث تھا، علم صدیث کوآپ نے بغداد میں اس زور دار طریقے سے پہنچایا کہ وہاں کے سارے طقے سمٹ کرآپ کے ایک طقے میں تبدیل ہوگئے، صدیث کے مقام ومرتبہ کا جانے والا آپ سے بڑھ کرکون ہوسکتا ہے، صدیث رسول کی عظمت کے متعلق آپ کے گئی اقوال مشہور ومعروف ہیں، اپنے شاگر دول سے فرماتے ؟
اذا و جدت مسنة صحیحة فاتبعو ها و لا تلتفتو الی قول احد ، (۲) جبتم ہمیں رسول اذا و جدت ملی الله علیه وسلم اکرم صلی الله علیه وسلم کا منح طریقة بل جائے تواس کی پیروی کرو، کسی اور کی بات پرنظر بی نہ کرو ، کسی پیرفرماتے ؛ اذا و جدت مفی کتاب سے حلاف رسو ل الله صلی الله علیه و سلم فقولو ابها و دعو ا ما قلته، (۳) جبتم میری کتاب میں سنت رسول کے خلاف کوئی چیز و کیصوتو سنت رسول کواپناؤ، میری بات چھوڑ دو، بھی یوں فرماتے ، متی رویت عن رسول و کیصوتو سنت رسول کواپناؤ، میری بات چھوڑ دو، بھی یوں فرماتے ، متی رویت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثاً صحیحاً و لم آخذ به فأشهد کم أن عقلی قد ذه سب ، (۳) جب میں رسول الله علیه و سلم حدیثاً صحیحاً و لم آخذ به فأشهد کم أن عقلی قد ده سب ، (۳) جب میں رسول الله علیه و سلم حدیثاً صحیحاً و لم آخذ به فأشهد کم أن عقلی قد اسے نہ اپناؤل تو سمجھومیری عقل ماری گئی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام حیدی فرماتے ہیں کہ ایک شخف نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا آپ نے اسے پورا مسئلہ بتایا اور دلیل کے طور پر آت خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی ،اس شخص نے بوچھا، کیا آپ بھی اسی بات کے قائل ہیں آپ نے فرمایا، بھائی، کیا میں زقار پہنے ہوں، کیا کسی گرجا گھرے نکل کرآ

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح آيت نمبر ٩-٨ (٢) توالى التأسيس ١٠٤

<sup>(</sup>m) توالى التأسيس ١٠٤ (م) توالى التأسيس ١٠٤

ر ہا ہوں، میں قال رسول اللہ کہدر ہا ہوں اور تم یو چھتے ہو کہ میں اس کا قائل ہوں کہ نہیں، (۱) ( یعنی کیا قال رسول اللہ کے بعد بھی کوئی سوال باقی رہ سکتا ہے)۔

ایک دفع عظمت صدیث کا جذبه اجرآیا تو یول فرمایا ؟ أی سماء تسطلنی وای ارض تصلنی اذا رویت عن النبی صلی الله علیه و سلم حدیثاً ولم أقل به ، (۲) كون سا آسان مجھ پرسائي گلن رہيگا كونى زمين مجھا اٹھانا گوارا كريگی اگر ميں رسول الله صلی الله عليه وسلم سے كوئى حدیث روایت كرول اوراس كا قائل نه بنول ـ (كيا ايساممكن ہے)

ا پناعزیز و محبوب بلکه محترم شاگردامام احمد بن هنبل سے فرمایا، اذا صبح الحدیث فقل لی اذهب الیه ، حجازیّا کان او عراقیّاً شامیّا او مصریّا، (۳) جب شحیح حدیث ملی تو محصر در مطلع کرنا میں اس کو افتیار کرونگا، چاہے اس کی سند تجازی ہویا عراقی ، چاہے شامی ہویام صری۔

# محدثین سے گہراتعلق

جود مرات حدیث سے اشتخال رکھتے تھے آپ کوان سے گہر اتعلق تھا، انہی سے وابسگی کی تاکید بھی فرماتے تھے، آپ کے شاگر دامام بویطی فرماتے ہیں، میں نے آپ کوفرماتے ہوئے سنا، عدید کم باصحاب الحدیث ، فانھم اکثر صواباً من غیر هم (۴) محدثین سے وابستہ رہو، دومروں کے مقابلے میں وہی سب سے زیادہ درست ہیں، حضرات محدثین سے ملاقات ہوتی تو بے حدمسرت محسوں فرماتے ہیں ؛ اذا رأیست رحلاً من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، (۵) جب میں حدیث سے تعلق رکھنے والے کی شخص کود کھتا ہوں تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ دسول جب میں حدیث سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کود کھتا ہوں تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ دسول الله علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی کود کھر ماہوں۔

دوسری طرف محدثین کی آپ ہے گرویدگی کا جو عالم تھا ، زمانداس کا گواہ ہے ، کچھ

<sup>(</sup>۱) توالى التأسيس ١٠٨ (٢) تولى التأسيس ١٠٨ (٣) توالى التأسيس ١٠٨

<sup>(</sup>١٦) حلية الأولياء ١١٦/٩ (٥) تاريخ ومثق ٢٨٦/٥٢

باتیں اس سلسلہ میں پیش کی جاچکی ہیں ،مزید باتیں آئندہ ابواب میں آئیں گی۔ بوے بڑے محدثین نے آپ کی امامت کوشلیم کیا ہے،امام آخق ابن راہور پفر ماتے تھے،الشافعی امام ،(۱) بالکل یہی الفاظ قتیبہ بن سعید ہے بھی مروی ہیں۔

# فقهی مسائل میں محدثین کار جحان

فقہی مسائل میں عام محدثین کا رجحان بھی آپ ہی کی طرف تھا ،آپ کی شخصیت حدیث وفقہ کی جامع تھی ،خودآپ کے زمانے میں اورآپ کے بعد علم حدیث کا جو پر بہار دور آپاس میں آپ کی شان تفقہ کو اکثر محدثین نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، آپ کی کتا بول سے استفادہ کیا، اور اپ شاگر دول کو بھی اس کی تلقین کی کہ آپ کی کتابوں سے بھر پور استفادہ کریں ،بیتو نہیں کہا جاسکتا کہ بید حضرات محدثین مسلکا شافعی تھے، البتہ بیضر ورکہا جاسکتا ہے کہ عام اجتہادی مسائل میں ان حضرات کا جھکا و نسبة امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف زیادہ رہا۔ مشہور محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم استاذ امام علی بن المدینی کی علی بن مبارک سے کسی مسئلہ پر گفتگو ہو کی تو آپ نے ان سے فرمایا ، علیہ کے بہت الشافعی تم مبارک سے کسی مسئلہ پر گفتگو ہو کی تو آپ نے ان سے فرمایا ، علیہ کے بہت الشافعی تم استاذ مام شافعی کی تھنیفات کو اپنے ذمہ لازم مجھو۔ (۲)

ایک دفعه اماملی بن المدینی نے خود این فرزند سے فرمایا؛ لا تنبرك للشافعی حرفاً واحد الاكتبته فان فیه معرفة ، (۳) امام شافعی كی تفنیفات میں سے ایک حرف بھی نه چور نا، سب لکھ لینا، اس میں علم كامغز ہے۔

ووسرے مشہور محدث امام بخاری کے استاذ امام حمیدی رحمۃ الله علیہ تو امام شافعی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے تھے؛ حدثنا سید الفقهاء الشافعی ، (۳) ہم سے فقہاء کے سردار امام شافعی نے بیان کیا۔

حضرت بلال بن العلاء (۵) فر ما یا کرتے تھے، الشافعی اصحاب الحدیث

<sup>(</sup>۱) تاریخ دشق ۲۸۷/۵۳ (۲) تاریخ دشق ۲۸۷/۵۳ (۳) تاریخ دشق ۲۹۳/۵۳

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمش ٣٨٤/٥٣ (٥) هـ لال بن العلاء بن هلال الباهلي حافظ صديث الم نسائل كاستاذ ، وفات ٢٨٤٠ ه ، مرتقريبا • ٩/١٠ (سير اعلام النبلاء ٣٠٩/١٣)

عبال عليه فتح لهم الاقفال ، (۱) شافعی كتواصحاب الحديث حاجمتند بين ، اصل تالي تو آب، ى نے كھولے بين \_

امام ابوقعیم رحمة الله علیه (۲) فرماتے ہیں، کان یا خد بعامة قوله ،احمد بن حنبل، والبویطی والحمیدی وابو ثور وعامة اصحاب الحدیث (۳) (حدیث نه ہونے کی صورت میں) اکثر محدثین آپ ہی کے قول کو لیتے تھے، چاہ امام احمد بن عنبل ہول یا بویطی ،امام حمیدی ہول یا ابوثور،امام احمد بن عنبل رحمة الله علیہ نے تو حضرت یحی ابن معین رحمة الله علیہ سے یہال تک فرمایا تھا کہ اگرتم فقہ حاصل کرنا چاہتے ہوتو امام شافعی جس نجر پرسوار ہوکر جاتے ہیں اس کے ساتھ رہو۔ (۴) یہ کوئی طنزیہ جملہ نہیں تھا بلکہ امام شافعی سے وابستہ رہ کرعلم فقہ حاصل کرنے کی تاکیدتھی۔

حضرت حسن بن محرِدٌ (۵) فرماتے ہیں ، جب امام شافعیؓ بغداد تشریف لائے تو ہم چھ لوگ پابندی ہے آپ کے درس میں جایا کرتے تھے، میں خود ، امام احمد بن حنبل ، ابوتو رحارث التقال (۲) ، ادر ابوعبد الرحمٰن الشافعی (۷) ، ان کے علاوہ ایک اور شخص ، جب بھی آپ کی کتابوں کا غذا کرہ ہوتا تو امام احمد بن حنبل ضرور موجود رہے۔ (۸) اس سے قبل میہ بات گذر چکی ہے کہ فقہی معاملات میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف رجوع کرتے (۹) ، مشہور محدث امام اسحاق بن راہویہ جو بڑے فقیہ بھی تھے

<sup>(</sup>۱) تاریخ وشق ۲۸۵/۵۲ (۲) ابو نعیم احمد بن عبد الله بن احمد المهرانی الاصفهانی النسافی علی تاریخ وشق ۲۸۵/۵۲ (۲) ابو نعیم احمد بن عبد الله بن احمد المهرانی الاصفهانی النسافی علی مام وقت، حافظ حدیث، علامه زمال، تقه محدث، شخ الاسلام، حلیة الاولیاء کیمصنف، ۲۳۳-۳۳۷ (سیر اعلام المنبلاء ۲۹۳/۱۳) (۳) حلیه الاولیاء ۱۱۹۹ (۳) تاریخ وشق ۲۸۳/۵۳ (۵) ان میم رادام م زعفر انی رحمت الله علیه بین، جن کا تذکره گذر چکا ہے۔ (۱) حارث بین سریع النقال ، امام شافعی کے شاگر د، حدیث میں ضعف سمجھ جاتے ہیں، امام میمی این معین کا ایک قول آپ کے نقہ ہونے کا بھی ہے، امام شافعی کی کتاب الرسالة آپ بی امام عبد الرحمن میں مہدی کے پاس کے نقال کہلا کے، وفات ۲۳۲ ہے، ضعفاء العقبلی ۱/۲۲۰ – ۲۹ طبقات الحنابلة المراد المنافعی امام شافعی رحمۃ الله علیہ المراد (ک) احمد بن یحیی بن عبد العزیز ابو عبد الرحمن الشافعی امام شافعی رحمۃ الله علیہ سیر اعلام النبلاء ، وفات تقریباً میں مشہور ہوے، نهایت و بین معزلی عالم، وفات تقریباً ۲۲۰ سیر اعلام النبلاء ، ۲۵۲/۵۲۵ (۹) تاریخ وشق ۲۵۲/۵۲ (۹) تاریخ وشق ۲۵۲/۵۲ (۹) تاریخ وشق ۲۵۲/۵۲ و تاریخ و تاریخ و تقریباً دوری المراد المراد

فرماتے ہیں ؛ میں نے امام احمد بن حنبل کے نام تحریر دوانہ کی اوراس کی ورخواست کی کہ امام شافعی کی کہ امام شافعی کی بعض کتا ہیں مجھے ارسال کریں جس سے میری ضرورت پوری ہو سکے، آپ نے امام شافعی کی مشہور کتاب 'السر سالة' میرے لیے روانہ فرمائی (۱) ،خودامام ابوز رعة رحمة اللّه علیہ بھی امام شافعی رحمة اللّه علیہ کی کتابوں سے بہت متاکثر تھے، فرماتے ہیں ؛ میں نے ۲۲۸ ھیں رہے بن سلیمان سے امام شافعی رحمة الله علیہ کی کتابیں سنی تھیں (۲)

یہ وہ حفرات محدثین ہیں جنکا زمانہ خودام م شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، معاصر ہونے کے باوجودان حضرات نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فرمایا، باقی رہے وہ حضرات جن کا دور آپ کے بعد کا تھا، ان میں ایک کثیر تعداد نے آپ کے مسلک کو اختیار فرمایا، امام الصند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؛ واماً منده سب الشافعی فاکٹر المداهب محتهداً مطلقاً و محتهداً فی المدهب، و اکثر المداهب اصولیاً فاکٹر المداهب محتهداً مطلقاً و محتهداً فی المدهب، و اکثر المداهب اصولیاً علیٰ من مارس المداهب و اشتغل بھا، (۳) جہاں تک امام شافعی کے مسلک کا تعلق ہے تو سب سے زیادہ مجتمد فی المدهب اسی مسلک میں ہوئے ہیں، متکلمین اسلام اور تو سب سے زیادہ مجتمد فی المدهب اسی مسلک میں ہوئے ہیں، متکلمین اسلام اور اصول فقہ کے ماہرین ہی سب سے زیادہ اسی مسلک میں نظر آتے ہیں، تر ان کریم کے مفسر ہوں یا احادیث مبار کہ کے شار حین اس مسلک کے مانے والوں میں نہایت کثیر تعداد میں ہوئے ہیں، جو بھی مسالک کی تاری خے واقف ہے اور اس میں تحقیقی نظر رکھتا ہے اس پر یہ ہوئی نہیں ہو۔

امام شافعی رحمة الله علیه کا وجود مسعود ،ی سنت رسول کو قائم کرنے کی ایک بنیاد تھی ، قتیبه بن سعید ( ۲) مشہور محد ثین میں ایک نمایاں نام ہے آپ فرماتے تھے؛ مات الشافعی و مسات السنة (۵) امام شافعی کا کیا انقال ہوا سنت رسول جاتی رہی ، حوثر ہ بن محمد (۱) تاریخ دشق ۲۹۲/۵۲ (۳) الانصاف ص/۸۵، بحوالة محلة البیان التحدید فی الاسلام ، الامام الشافعی ۱۰/۲ ( ۲) قتیبة بن سعید بن حمیل الثقفی البیان التحدید فی الاسلام ، الامام الشافعی ۱۰/۲ ( ۲) مشہور محدث شخ الاسلام ، لمی عمر یائی ، ملم البیان التحدی البعلانی (۱۲۹ – ۲۲۰) (سیر اعلام النبلاء اله ۱۰ سعید البیان ما می عمر یائی ، ملم کے لئے دور در از علاقوں میں گئے (۵) حلیة الاولیاء ۱۰۲/۹ سیر اعلام النبلاء ۱۰۲/۹ سیر اعلام النبلاء ۱۰۲/۹

المنقرى (۱) فرماتے تھے؛ تتبین السنة فی الرجل فی اثنتین ،فی حبه احمد بن حنبل و كتابة كتب الشافعی (۲) كمی شخص كاابل وسنت میں ہونادو چیزوں سے معلوم ہوتا تھا، ایک امام احمد بن حنبل سے مجت ركھنا، دوسرى امام شافعى كى كتابوں كولكھنا۔

امام احمد بن خنبل رحمة الله عليه ك تذكر بيس بهم نے نسبتاً تفصيل سے بتايا ہے كه كس طرح آپ حفرات محدثين كوامام شافعى رحمة الله عليه كى كتابيں و يكھنے كى ترغيب وياكر تے سے ، بلكه يه ترغيب تحريض كى حد تك پهو نج گئ تقى ، آپ كواس پراصرارتھا كه محدثين امام شافعى كى تقيين امام شافعى كى تقيين امام محميدى ، امام حميدى ، امام حميدى ، امام اسحاق بن را بهويه ، حضرت يحى بن معين ، محمد بن مسلم بن واره ، بيدوه حضرات ہے ، حكو امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ترغيب وياكرتے تھے ، باقى امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ترغيب وياكرتے تھے ، باقى امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه كى بيد بات تو نهايت مشهور ہے ؛ صاحب حديث لا يستعنى عن كتب الشافعى (٤٧) ـ حديث سے احتاج والا امام شافعى رحمة الله عليه كى كتابوں سے بے نياز رہ نہيں سكتا۔

#### شان تفقه

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان تفقہ کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے، ان اوراق میں اس کا ایک سرسری خاکہ ہی پیش کیا جاسکتا ہے، اللہ رب العزت کو جس ہستی سے تجدیدی کام لینا تھا، جس کے مسلک کوصدیوں تک پھلنا پھولنا تھا، جس کے تبعین میں سب سے زیادہ مجتہدین اور مجتهدین فی المذہب کو پیدا ہونا تھا، جس کی ققہ کو ان و تجاز کی فقہ کا جامع بنیا تھا، اور جس کے ذریعہ فقہ کے اصول مرتب ہونے تھے، جن سے مرفقہی کمت فکر کو چریوں کا کدہ اٹھا، اور جس ہستی کے ذریعہ اصحاب حدیث سامنے فقہ سے مرفقہی کمت فکر کو چریوں فائدہ اٹھا، اور جس ہستی کے ذریعہ اصحاب حدیث سامنے فقہ

<sup>(</sup>۱) حوثره بن محمد المنقرى الورّاق تقدراوي بين ابن عيينك شاكر و، ابن ماجيك استاذوفات (۲) و الكاشف للذهبي الم ۳۵۹ (۲) الانتقاء الم ۸۹/

<sup>(</sup>۳) عبد الملك بن عبد الحميد ابو الحسن الميمونى (سير اعلام النبلاء ۸۹/۱۳) امام احمد بن ضبل رحمة الله عليه ك شاگر دخاص محدث ، حافظ حديث ، فقيه ، وقة كے عالم ومفتى ، وفات ٣٧٢ همر نوئے سے ذائد (۴) تاريخ ومثق ۴۹۲/۵۴۔

کی ایک وسیعے شاہراہ کو دجود میں آناتھا،خو داس ہستی کی شانِ تفقہ کو کون جان سکتا ہے،اس کی گہرائی تک کہاں پہونچا جاسکتا ہے۔

### فقه کی بنیاد

# بجبین کی ذبانت کاایک حیرت انگیز واقعه

امام شافعیؒ کی عمرابھی چودہ سال بھی نہیں ہوئی تھی ،امام مالک کا درس ہور ہاتھا، ایک شخص نے آکر کہا: میں قمریاں بیچتا ہوں ، میں نے ایک شخص کے ہاتھ قمری بیچی ،اس شخص نے مجھے قمری لوٹا دی اور کہنے لگا کہ یہ بولتی نہیں ہے ، میں نے قتم کھائی کہ یہ تو بولتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی ،اگر ایسا ہوتا ہے تو میری ہوی کو طلاق ،امام مالک ؒ نے اس سے بوچھا یہ چپ بھی رہتی تھی ،اک شخص نے کہا: ہاں ،امام صاحبؒ نے فرمایا: تب تو تمہاری قتم مجھ نہیں ہوئی اور طلاق بھی بڑگئی ،امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے بیچھے گیا اور اس سے دریافت کیا کہ تم کھائی تھی ،اس نے کہا: ہالک اس طرح جس طرح امام مالک ؒ کے سامنے نے کس طرح قتم کھائی تھی ،اس نے کہا: ہالک اس طرح جس طرح امام مالک ؒ کے سامنے

<sup>(</sup>۱)تاريخ الاسلام للذهبي ٣٣٩/١٣٣

بیان کیا ہے، میں نے اس سے پوچھا:تم یہ بتاؤ کہتمہاری قمری بولتی زیادہ ہے یا حیپ زیادہ رہتی ہے؟اس نے کہا: بولتی زیادہ ہے، میں نے کہا: جاؤتمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، طلاق واقع نہیں ہوئی ،اس نے کہا کہ امام مالک کے فتوی کے بعداب کیسے میرے لیے ممکن ہے؟ میں نے کہا:کل آپ کی مجلس میں آگر بتانا کہ آپ کے حلقہ درس میں ایک ایسا بھی ہے جو پہ کہتا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ، پھرمیری طرف اشارہ کرنا، میں براہِ راست بات کروں گا، دوسرے دن وہ آیا اور امام مالک سے کہنے لگا آپ میری قتم کے بارے میں مزیدغور فر مالیں ،آپ نے فرمایا: میں تو بتا چکا ہوں کہ تمہاری قتم سیجے نہیں نکلی اور تمہاری ہوی پر طلاق واقع ہو چکی، پھرتم کیوں آئے؟اس نے کہا:خود آپ کی مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ،آپ نے فر مایا وہ کون ہے؟ اس نے میری جانب اشارہ کیا،آپ نے تعجب سے یو چھا: کیا واقعی تم نے میر فتوی پر بیفتوی دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا: اپنے نتوی کی وضاحت کرو، میں نے کہا: آپ نے خوداپنی سندسے بدروایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس ؓ نے رسول اللہ(ﷺ) سے مشورہ حایا تھا کہ حضرت معاویہ وابوجھم دونوں نے مجھے شادی کا پیغام دیا ہے، میں کس سے شادی کروں؟ اس پر آنخضرت (میلانش) نے ارشاد فر مایا تھا کہ معاویہؓ بے جارے کے پاس کچھ مال نہیں ہے، نادار ہے،اورابوجهم اپنی چھڑی کا ندھے سے اتارتے ہی نہیں ہیں، یعنی بیو یوں کی پٹائی کرتے ہیں ،اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اکثر و بیشتر چیٹری اینے ساتھ رکھتے ہیں ، پنہیں کہ وہ اینے کاندھے سے چھڑی اتارتے ہی نہ ہوں ، لیعنی اکثر ان کا پی حال رہتا ہے ، اسی طرح اس مخف کے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ قمری بہت بوتی ہے، پنہیں کہ بھی خاموش ہوتی ہی نہیں،امام ما لك نتيسم فرمايا اور فرمانے لك: بات توتمهاري بي سيح بي ايعنى طلاق واقع نہيں ہوئى۔ فی نفسه اس مسلد میں اختلاف ہویا نہ ہو بخور کرنے کی بات بیہ ہے کہ اس نوعمری میں امام ما لک جیسی شہرہ آفاق شخصیت کے سامنے اس اعتماد سے بات کہنا ، آپ کے فتوی پرفتوی دینا اوراحادیث کے ذریعہ استدلال کرتے ہوئے اپنی بات کومعقول انداز سے پیش کرنا ،احادیث کے اشارات تک پہونے کرموجودہ مسلد کواس کے ساتھ جوڑ نابیسب آپ کی شان تفقہ کو بتاتا

ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک علمی جرائت بھی معلوم ہوتی ہے جو ہمیشہ اجتہادی شان رکھنے والول میں پائی جاتی ہے،مزیدآپ کا بیمبارک مزاج بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعی گنجائش موجود ہوتو وصل کوتر جیجے دی جائے ،فصل اور جدائی کونہیں ، بالکل ابتدائی زندگی کے بیمعصوم نقوش تھے جو بعد میں آپ کواعلی درجہ کی اجتہادی صلاحیتوں کی طرف لے گئے ، شایدان ہی کیفیات کو د مکھ کرامام مالکؓ نے آپ سے بیفر مایا ہوگا''اللہ نے آپ کونورعطا کیا ہےا سے معصیت سے نه بجهانا'' یہی نور بعد میں ایبا جبکا کہ ایک جہاں کو منور کر گیا ، آپ کے استاذِ فقہ حضرت مسلم بن خالد زنجی نے صرف بندرہ سال کی عمر میں فتوی دینے کی اجازت دی، اور حضرت سفیان بن عیینةً باوجوداین جلالت شان کے کوئی مسئله آتا تو آپ کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرماتے ، ہمارے خیال میں اس زمانے میں اتنی کم عمری میں فتوی کی اجازت دینے کا اپنی نوعیت کا پیے منفردواقعہ ہوگا،شان تفقہ کوواضح کرنے کے لیےاس سے بردی اور کونسی دلیل ہوسکتی ہے؟ اس سے قبل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیدینہ اپنی جلالت شان کے باوجود بسااوقات آپ سے بیرچاہتے کہ بعض احادیث کے فقہی پہلؤ وں پر روشنی ڈالیں ، جب آپ کسی حدیث کی تشریح فرماتے تو بے حدمسرت کا اظہار فرماتے اور برملا اس کا اعتراف فرماتے کہ آپ کی تشریح زیادہ صحیح ہے ،اور اپنی کی ہوئی تشریح سے رجوع فرماتے ، حالانکہ حضرت سفیان بن عیینہ بقول امام شافعی کے احادیث کی سب سے بہترین تشریح کرنے والے محدث تھے،خودامام ثافعی فرماتے ہیں: ما رأیت أحدا أحسن تفسیرا للحدیث منه ۔ (۱) میں نے حضرت سفیان بن عیبیزے بڑھ کرکسی کوحدیث یاک کی بہترین تشریح کرنے والانہیں ویکھا۔ بالکل بچین ہی ہے آپ میں عقل و ذہانت اور پا کیزگی کی ایسی کیفیات پائی جاتی تھیں کہ آپ کے تمام اساتذہ اور مکہ مکرمہ کے تمام مشائخ آپ کو بہت سراہتے تھے۔حضرت سفیان بن عیبینہ ,حضرت مسلم بن خالد زنجی ,حضرت سعید بن سالم اور حفرت عبد المجید بن جریج به آپ کے اساتذہ تھے ۔آپ سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ دوسرے مشائخ مکہ کے بھی آپ محبوب تھے۔ (۲) گویا سب نے بیہ جان لیا تھا کہ آئندہ عالم

<sup>(</sup>۱)سير اعلام النبلاء ١٥٥/٤ (٢) توالى التأسيس ص/ ٢٥

اسلام کوایک الی شخصیت ملنے والی ہے جسکا کوئی ہمسر نہ ہوگا۔

حضرت یحی بن سعیدالقطان جوآب سے عمر میں بہت بڑے ہیں، فرماتے تھے: مساراً ایت اعتقار او افقہ منہ میں نے آپ سے بڑھ کر عقلندیا آپ سے بڑھ کر فقہی صلاحیت رکھنے والا کسی کوئیس دیکھا۔ (۱) امام ابو صنیفہ کے شاگردوں میں تفقہ کے لحاظ سے بہت اونچایا سب سے اونچا مقام رکھنے والے امام محمد بن الحسن ابر بارا پنے شاگردوں سے فرمایا کرتے سے ۔ ان تماب عکم الشافعی فما علیکم من حجازی بعدہ کلفة (۲) اگرامام شافعی تنہا تہمارے ہم نوا ہو جا کیں تو پھر اہل ججاز میں سے کسی اور کو ہمنو ابنانے کی ذمہ داری تم پرئیس رہے۔ یعنی صرف امام شافعی کا تمہار اہمنو ابنانی ماہل ججاز کواپناہمنو ابنانا ہے۔

ابوعلی حسین بن علی الکرابیسی بہت بڑے عالم تھے۔ مناظرے میں فاکل بحث ومباحثہ میں بھی جن کی جن ومباحثہ میں بھی بڑے فاکل کے باوجود بیفر مایا کرتے تھے۔ سافھ مسا استنباط اُکٹر السنن الا بتعلیم الشافعی ایانا (۳) ہمیں بہت ساری سنتوں کا استنباط کرنااس وقت آیا جب امام شافعیؓ نے ہمیں سکھلایا۔

ایک دفعہ بیبات بھی فرمائی: ماکنیا ندری ما الکتاب والسنة والاحماع حتی سے معنیاه من الشافعی (۴) ہمیں کہال معلوم تھا کہ کتاب وسنت کیا ہے۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے بیساری باتیں امام شافعی سے نیں۔

امام الحدیث حضرت علی بن المدین تو آپ کی کتابوں کے عاشق تھے۔خودہی فرماتے ہیں۔انی لا اترك للشافعی حرفا و احدا الا كتبته فان فیه معرفة (۵) میں توامام شافعی کا ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔سب لکھ لیتا ہوں اس میں علم ہے۔اپنے فرزند کو بھی اس کی تاکید فرمائی کو نشد ک للشافعی حرفا و احدا فان فیه معرفة ، (۲) امام شافعی کا ایک حرف بھی نہ چھوڑ نا اس میں علم بھرا ہوا ہے۔امام ابوزر عرف نے صرف امام شافعی کی کتابیں سننے اور اینے لیے لکھوانے کے واسطے اینے نئے عمدہ کیڑے جی جون کو وہ سلوانا چاہ رہے سننے اور اینے لیے لکھوانے کے واسطے این شام عمدہ کیڑے جی جون کو وہ سلوانا چاہ رہے

<sup>(</sup>۱) توالی التأسیس ص/ ۷۷ (۲) اینها ص/ ۷۷ (۳) تهدیب الاسماء واللغات ۱ / ۸۱ (۳) اینها از ۱ / ۸۱ (۳) اینها از ۱ / ۸۱ (۳) اینها از ۱ (۵) مارخ دیدنه دمشق (۳ ۲ (۲) تاریخ دمشق (۸۱ میله مشق ۸۱ میله دمشق ۸۱ میله میله دمشق ۸۱ میله دمشق

تھے۔اس کی قیمت ور اق کودے کراپنے لیے آپ کی بعض کتابیں لکھوائیں۔(۱)

علم کی وسعت اورفقہ کی گہرائی کا بیعالم تھا کہ خود ہی فرمایا کرتے تھے: لولا ان نسطول علمی الناس لوضعت من کل مسالة جزء حجج وبیان (۲) اگراس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگوں پرطوالت ہوگی تو ایک مسئلہ کے لیے دلائل اور بیان سے آراستہ ایک جزیم رکزا۔ امام داؤد ظاهری فرماتے ہیں۔حضرت اسحاق بن راہویہ کواس کا قلق تھا کہ امام شافعی من سے خاطر خواہ فائدہ کیول نہیں اٹھا یا۔ فرمایا کرتے تھے۔ما کنت اعلم ان الشافعی من هذا المسمحل ۔ولو علمت لم افارقه (۳) میں نہیں جاناتھا کہ امام شافعی آتا او نچامقام رکھتے ہیں۔اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو بھی آب سے جدانہ ہوتا۔

امام ابوحاتم رازیٌ فرماتے تھے۔ لو لا الشافعی لیکان اصحاب الحدیث فی عمی (۴) اگرامام شافعیؓ نہ ہوتے تواصحاب حدیث کی آئکھیں بندہی رہتیں۔

### شان تفقه برزور

آپ سے جذبے سے بیرچا ہے تھے کہ لوگ بالخصوص وہ حضرات جو کتاب وسنت سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں نرے مقلّد نہ بنیں۔ جو حضرات اہلیت رکھتے ہیں وہ اپنے اندر شان تفقہ پیدا کریں۔آپ کے نزدیک شان تفقہ کا مطلب ہی بیر تھا کہ علماء احادیث مبار کہ سے مسائل کا استنباط کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ جب کوئی واضح بات معلوم نہ ہوتو پھرکسی مجتمد کے قول سے استناد کریں۔

چنانچ جب آپ مصرتشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو دیکھا کہ امام مالک کے قول کو بنیاد بنا کر بات کہی جاری ہے تو آپ کو بیطرز پندنہیں آیا۔ آپ بیہ چاہتے تھے کہ اللہ ک کتاب اور اللہ کے رسول (میراللہ) کی سنت کو بنیاد بنا کر مجتمدین کی آراء سے مدو لی جائے۔فقہ کا بی خاص طرز آپ نے عراق میں بھی جاری فرمایا اور اہل مصر کو بھی اس بات کی جائے۔فقہ کا بی خاص طرز آپ نے عراق میں بھی جاری فرمایا اور اہل مصر کو بھی اس بات کی ترغیب دی۔ اہل مصر سے اپنی نارانسگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ما رأیت مثل میں ای تاریخ دشق ا کہ دی۔

<sup>(</sup>٣) تاريخ الاسلام للذهبي ٣٣١/١٣ (٣) مرآة الجنان ١٩/٢

اهل مصر۔اتہ خدوا الہ جہل علما۔ یقولون فی مسائل۔هذاما قال مالك فیها شیب اللہ مصر۔اتہ خدوا الہ جہل علما۔ یقولون فی مسائل۔هذاما قال مالك فیها شیب اللہ مصر کی طرح کسی کونہیں دیکھا۔لاعلمی کوان لوگوں نے علم بنادیا ہے۔ بعض مسائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان مسائل میں امام مالک نے کچھ نہیں فرمایا ہے۔گویا تحقیق اور حیح بات تک پہو نچنے کی جبتو نہیں کرتے ہیں۔خود عراق میں بھی وہاں کے بہت بڑے فقہاء نے اس کی گواہی دی ہے کہ جمیں کتاب وسنت سے میح استدلال کرنے کا طریقہ ام شافع کے نے سکھایا ہے۔ پچھ مثالیں اس سے قبل گذر چکی ہیں۔

آپ کا بھی خاص فقہی طرز تھا جس کی بناء پر احمد بن سنان کو بیکہنا پڑا لولا الشافعی لا ندرس العلم بالسنن (۲) شافعی نہ ہوتے توسنتوں کاعلم مٹ جاتا۔

دبیں گہتے ہیں، میں جامع مسجد میں امام احمد بن خلیل کے ساتھ تھا ہمارے پاس حسین الکرابیسی آئے تو امام احمد نے ان سے کہا۔ شافعی تو امت محمد یہ کے لیے اللہ کی رحمت ہیں ۔ میں نے بعد میں حسین الکرابیسی سے ملا قات کی تو ہو چھا۔ آپ کا محمد بن ادر لیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا۔ میں اس بستی کے بارے میں کیا کہوں جس نے لوگوں کی زبان پرسب سے پہلے کتاب وسنت اجماع امت جیسے الفاظ جاری کئے۔ (۳)

#### فقه باعث لطف وراحت

فقدآپ کے لیےلطف وراحت کی چیزتھی ہشہور محدث امام الحمیدیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کے ہمراہ بھرہ تک کا سفر کیا۔ دوران سفر آپ مجھ سے احادیث معلوم فرمار ہے تھے اور میں آپ سے فقہی مسائل میں استفادہ کررہاتھا۔ (۳)

اپے شاگردمشہورمحدث بونس بن عبدالاعلی کوفییت کرتے ہوئے فرمایا۔ عسلیك بالفقه فی دونت میں السامی (۵) فقد کوخرورا فقیار کئے رہوبی و شامی سیب کی طرح ہے۔ آپ کی راتیں بھی مسائل کے استنباط میں گذرتیں تھیں۔ راتوں میں عبادات کا جو معمول تھاوہ تھا ہی۔ مزید مسائل پرغوروخوض کرتے کرتے رات کا چھا خاصا حصہ گذرجا تا۔

<sup>(</sup>۱) الوافى بالوفيات ۱۲۵/۲ (۲) توالى التأسيس ص/۹۹ (۳) تاريخ دشق ۲۷۵/۵۳

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء ١٠٣/٩ (٥) الانتقاءا/٨٣

آپ کے بھانج اپی والدہ لین امام شافعی کی بہن کے حوالہ سے فرماتے ہیں۔ بسا
اوقات ایک رات میں کم وہیش تیں مرتبہ چراغ آپ کے پاس لا یا جاتا۔ آپ چراغ کی روشن
میں کچھتح ریر فرماتے پھر چراغ واپس فرماتے ۔ پھر چبت لیٹے مزید غور فرماتے پھر چراغ
منگواتے ۔ مسلسل بیکام ہوتا رہتا۔ کسی نے پوچھا چراغ مستقل اپنے پاس جلائے کیوں نہیں
رکھتے ؟ آپ کے بھانج نے کہا۔ السطلمة أحملی للقلب (۱) رات کی تار کی ول کواور
زیادہ روشن کرتی ہے۔ رات کی تار کی میں جب پوری دنیا سوتی تھی اس وقت آپ امت کی
صحیح رہنمائی کے لیے علم وفقہ کے چراغ روشن کرتے تھے۔ کتاب وسنت کی روشن میں فروز ال
کی ہوئی بیشع آج بھی روشن ہے اور امت کے لیے روشن کاباعث ہے۔

# اہل علم حضرات کااعتراف

امام احمد بن حنبل محل کراس کا اعتراف فرماتے تھے کہ جو پچھ فقہی صلاحیت ملی اس میں بڑا حصدامام شافعی کا ہے۔ فرماتے تھے۔ ھنذا الندی تسرونه أو عامته منی ھو عن الشاف عیی (۲) یہ جومیری طرف سے تم جو پچھ دیکھ رہے ہویہ سب، یااس کا بڑا حصہ توامام شافعیؓ سے ملاہے۔ اس لیے امام اوزائ کے شاگر دول نے بھی جو آپ سے بڑے تھے آپ کی شاگروی اختیار کی اور بہت سارے مسائل اخذ کئے۔

بشربن بکر (۳) کے بارے میں آتا ہے۔ صحب الأو زاعی و أحد عنه ثم أحد عن الشافعی کثيرا من المسائل (۴) آپ (لیمن بشر بن بکر) امام اوزاعی کے ساتھ دہے، آپ سے علم حاصل کیا۔ پھر امام شافعیؓ سے بہت سارے مسائل اخذ کئے جبر عمر میں آپ امام شافعیؓ سے ۲۲ سال بڑے تھے۔

امام داؤدظا بری کتاب وسنت سے استنباط کی صلاحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔وقد کان الشافعی من أعلم الناس بمعانی القرآن والسنة وأشد (۱) حلیة الاولیاء ۱۱۱/۱۱ (۲) الانتقاء ۲۲/۱ (۳) بشر بن بکر ابو عبد الله البحلی الدمشقی ثم التنیسی، (۱۲۳-۲۰۵) تقه محدث بلکه امام حدیث، امام شافی نے آپ سے روایات کی بین (۱۲۳-۲۰۵) سیر اعلام النبلاء ۸ سر ۲۲۷ (۳) الانتقاء ۱۱۳/۱۱

الناس نزعا للدلائل منهما (۱) امام شافعی ان حضرات میں تھے جو کتاب وسنت کے معانی سب سے زیادہ جانتے تھے۔ اسی طرح کتاب وسنت سے دلائل کا استنباط کرنے میں انتہائی پختہ ومضبوط تھے۔

میحی بن اکثم ما مون کے دربار کے قاضی تھے۔امام شافعی معاصر تھے آپ کی فقہی شان دیکھی تو ہے مدم تاکر ہوئے آپ کے بارے میں کہتے تھے: کان الشاف علی رجلا قرشی العقل الفهم و الذهن والفهم و الذهن والو الفهم و الذهن عیرہ من الفقهاء ولو کان اکثر سماعا للحدیث و استعنی امة محمد ﷺ به عن غیرہ من الفقهاء (۲) امام شافعی قریش سے تعلق رکھتے تھے و عقل و بہم اور ذہن ود ماغ کے لحاظ سے بھی قبیلہ قریش کا ایک نمونہ تھے۔ بڑی صاف و شفاف عقل و بڑاستھراذ ہمن اور نہایت پاکیزہ دماغ رکھتے تھے ۔ اگرا حادیث کو اور زیادہ سنا ہوتا تو پھر تنہا آپ ربہت جلد ٹھیک نتیجہ تک پہونچ جاتے تھے۔اگرا حادیث کو اور زیادہ سنا ہوتا تو پھر تنہا آپ کافی ہوتے۔امت محمد ہے کوکی اور فقیہ کی ضرورت ہی نہرہتی۔

آپ کے تمام شاگر دچاہے وہ عراقی ہوں یام مری آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔
بالخصوص امام ابوثورُتو آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے آپ کی شاُن تفقہ کود یکھا تو بس دل و
جان سے فدا ہو گئے ۔خود فقیہ عراق تھے لیکن عراق کے تمام قدیم وجہ یہ فقہاء پرامام شافعی کو
ترجیح دیتے تھے۔ایک شاگر داپنے استادوہ بھی محبوب استاد کے لیے کس قدر غیّور ہوتا ہے، یا
ایک صاحب علم اپنے علمی محسن کو کس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے ہم بتانا چاہتے ہیں۔
باقی تمام فقہاء اسلام چاہے ججازی ہوں یا عراقی ہمارے سرآ تکھوں پر۔

اماً م ابوثورؓ سے کسی نے بوچھاامام شافعیؓ اورامام محد بن الحسنؓ میں افقہ یعنی بڑا فقیہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں امام ابوثورؓ نے امام شافعیؓ کوامام محرؓ بن حسن سے کیکر حضرت علقمہؓ واُسود تک کے تمام عراقی فقہاء سے افقہ بتایا۔ (۳)

آب كے بڑے شاگردامام مزنی فرماتے بیں قرأت الرسالة حمس مأة مرّة م

<sup>(</sup>۱) البداية النهاية ١٠/٢٥ (٢) تاريخ الاسلام ٣١٣/١٣ (٣) تاريخ دشق ١٥٦/٥١

من مرّة الا واستفدت منها فائدة حديدة (۱) مين في آپ كى كماب الرسالة پانچ سود فعه پرهم سے مرد فعد كوئى نيافا كده مجھے حاصل ہوا ہے۔ ايك اور روايت يوں ہے كہ ميں بچاس سال سے الرسالة و كيور ہا ہوں اور ہرد فعد مجھے كوئى جديد فائده حاصل ہوا ہے۔ (۲)

آپ کے تفقہ کو بیان کرنے کے لیے خود آپ کی کتاب الاً م کافی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں : و کے من مناظر ق و قاعد ق فید یقطع کل من وقف علیها و انصف و صدق أند لم یسبق الیها ( ۳) آپ کتاب الاً م میں کتنے ایسے مناظر اور قاعد کے موجود ہیں۔ جو بھی ان سے واقف ہوگا اور انصاف کے ساتھ سے کہے گا وہ اس کی گواہی دے گا کہ ایسے قواعد پہلے کی نے بیان نہیں کیے تھے۔

اس کچاظ سے کتاب الاً م اپنے اندر فقہی اصولوں کا بھی ایک نا در ذخیر ہ رکھتی ہے جو آپ کی شاکن فققہ کو بیان کرنے کے لیے شاہد صدق اور شاہد عدل ہے۔ ۔

نقهى مقام

امام شافعی کے نقبی مقام کو بتانے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ اوّ لین شخص ہیں جنہوں نے نقد کے اصول متعین کئے۔ آپ کے بیان کردہ اصول ایک بنیاد کی حیثیت اختیار کر گئے جے بعد کے دور کے تمام فقہاء نے تسلیم کیا۔ جزوی اختلاف ضرور رہالیکن بنیادی طور پر آپ کے بیان کردہ اصول وضوابط کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی علماء فقہ واصول نے ان سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا اور کھلے دل سے اس باب میں آپ کی اولیت کو تسلیم کیا۔ اس لحاظ سے دیمیشہ فائدہ اٹھایا اور کھلے دل سے اس باب میں آپ کی اولیت کو تسلیم کیا۔ اس لحاظ سے دیمیشہ فائدہ گئا۔

امام احمد بن حنبل قرماتے ہیں۔ کان الفقه قفلا علی أهله حتی فتحه الله بالشافعی (۴) فقد والل فقد پر بھی بند تھی یہاں تک کداللہ تعالی نے امام شافع کے وریعے بالشافعی (۳) محول دیا۔ ایک اور جگد فرماتے ہیں۔ ما أحد مس محبرة و لا قلما الا

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب ا/٩ (٢) المجموع شرح المهذب ا/٩

<sup>(</sup>m) المحموع شرح المهذب ا/١٠ (ش) توالى التأسيس ص/٨٥

وللشافعی فی عنقه منة ، (۱) جس سی کے ہاتھ میں قلم دوات ہوگی اس کی گردن پرامام شافعی کا ضروراحسان ہوگا۔ یہ بھی فر مایا۔لولا الشافعی ما عرفنا الحدیث (۲) اگر شافعی نہ ہوتے تو ہم حدیث کی سیح سیح وم رہتے۔

امام فخرالدین رازی آپ کی فقیها نه شان کو بول بیان کرتے ہیں:

الناس کانوا قبل الامام الشافعی رحمهم الله یتکلمون فی مسائل اصول الفقه ویستدلّون ویعترضون ولکن ما کان لهم قانون کلی مرجوع البه فی معرفة دلائل الشریعة وفی کیفیة معارضاتهاو ترجیحاتها فاستنبط الشافعی علم اصول الفقه و وضع للحلق قانونا کلّیا یرجع البه فی معرفة أدلة الشرع (۳) امام شافعی ہے بل لوگ اصول فقہ کے مسائل میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ دلائل پیش کرنے اور اعتراضات کرنے کاسلسلہ بھی جاری تھا ۔لیکن لوگوں کے پاس کوئی ایبا کلّی قانون نہیں تھا جس کی طرف شرعی دلائل کوجائے کے لیے دجوع کیا جا سے ۔ای طرح دلائل کے تعارض اور ترجیحات کو معلوم کیا جا سکے ۔امام شافعیؓ نے فقہی اصولوں پر بینی ایک پوراعلم مستنبط فرمایا اور اللہ کے بندوں کے لیے ایک کلّی قانون وضع فرمایا جسکی طرف شرعی دلائل کوجائے کے سلسلے میں دجوع کیا جا سکے۔

علم كلام

علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعہ دینی عقا کدکو دلائل کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے اور شکوک وشبہات کو ختم کیا جاتا ہے۔ (۴)

## دين كااصل مزاج

رسول الله (مدالله) نے جب ایک الله کو ماننے کی آواز بلند کی اورشرک سے مکمل نفرت

<sup>(</sup>۱) توالى النَّاسيس ص/٨٥ (١) توالى النَّاسيس ص/٨٥

<sup>(</sup>٣) محلة البيان \_اهمية المنهج في العلو م والمعارف العامة ٩٣/٢٠

<sup>(4)</sup> مفتاح السعادة ٢٠/٢ بحواله الامام الثافعي -عبدالغني الدقر ص ١٢٢٥/

کا اعلان کیا تو بہت صاف اور واضح طریقہ ہے اپنی بات رکھی۔ جن لوگوں تک آنخضرت (میرونٹر) کی بیدوعوت پہونچی وہ خوب سمجھ گئے کہان ہے کس چیز کا مطالبہ ہور ہاہے۔اور کونی انقلا بی تبدیلی اس دعوت کو ماننے کی صورت میں ان کے اندر پیدا ہوگی۔

### حقيقت يبندى

عرب حقیقت ببندلوگ تھے۔نظر مات اور فلاسفی کے مقابلہ میں عمل اور حقیقت کو پیش نظرر کھتے تھے۔جن مبارک ہستیوں نے آنخضرت ( صلاللہ ) کی دعوت قبول کی ،انھوں نے خوب سوچ سمجھ کر قبول کی ۔ وہ جانتے تھے کہاس کے نتیجہ میں ان کوآ گ اورخون کے کتنے دریا عبور کرنے پڑینگے۔جن بدنصیب لوگوں نے اس دعوت کوقبول نہیں کیا انھوں نے بھی جان کر ہی اس دعوت کا انکار کیا۔موافق ہویا مخالف دونوں میں سے کسی نے ناوا قفیت اورانجانے میں قبول کرنے اور ٹھکرانے کاعمل انجام نہیں دیا۔ ماننے والوں نے روزِ اول ہی سےعزم ویقین کے ساتھ دعوت تسلیم کی تھی۔ بالکل اسی طرح انکار کرنے والوں نے بھی پہلے ون ہی سے ضد اور *ېث دهري کو پیش نظر رکھا تھا۔*ليھ لك من هلك عن بينة ويحيي من حيي عن بیسنة . (۱) جسے برباد ہونا ہووہ دلیل و بربان دیکھ کربرباد ہو،اور جسے زندہ رہنا ہووہ بھی دلیل و بر ہان دیکیے کر ہی زندہ رہے۔ ہوابھی ایسے ہی۔ جسے برباد ہونا تھاوہ جان بو جھ کر برباد ہوا اور جے زندگی ہے معمور رہنا تھاوہ بھی پوری بصیرت کے ساتھ پھولا بھلا۔ ماننے والے تو خیرآپ ( سلالله ) کی شخصیت اور دعوت پر دل و جان سے فدا تھے ہی ، نہ ماننے والوں نے بھی آپ کی دعوت پر دقیق قتم کے فلسفیانہ اعتراضات نہیں کئے۔ضد اور انانیت کی وجہ ہے الٹی سیدھی بکواس ضرور کی۔جس کا قرآن کریم نے بھر پور جواب دیا۔ لیکن پیچیدہ قتم کے فلسفیانہ منطقی سوالات مشرکین کے ذہن میں بھی نہیں آئے۔ اس لیے کہ طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے اہل عرب کواس طرز سے کوئی مناسبت ہی نہیں تھی ۔ وہ اختلاف وا تفاق سے قطع نظر سیدھی بات کہنے اور سیدھی بات سننے کے عادی تھے۔شک وشبدان کے مزاج کا حصہ نہیں تھا بلکہ ان کی

<sup>(1)</sup> سورة الإنفال \_الآيية \_٣٢

ہٹ دھرمی ضداور عناد کا پیدا کیا ہواتھا۔ فإنهم لا یکذبونك ولکن الظالمین بآیات الله یہ دھرمی مدوں ۔ (۱) یہ (بدنصیب) آپ کونہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ بیظالم اللّٰدی آیات کا ہٹ دھرمی سے انکار کرتے ہیں۔ بہر حال قرآن کریم اور عقائد کے تعلق سے مشرکین بے تاب تھے کہ کوئی ایسی چیز ملے جس سے آپ ( میلالا) کی دعوت کو تھکر ایا جا سکے فلسفیانہ مباحث سے اگران کو دلیے ہوتی تواس طرح کے بھی کی لغواور فضول سوالات ضرور کرتے ایکن ایسانہیں ہوا۔

### حضرات صحابة كامزاج

دوسری طرف حضرات صحابہ گا مزاج عملی نمونہ پیش کرنے کا رہا۔ آنحضرت (صدری ہے کوئی تھم ملتا تو فورأاس يرعمل كے ليے ليكتے مضرورت كے وقت سوالات كئے جاتے جن کے جواب آنخضرت ( میراللو) مرحمت فرماتے۔ ویسے بھی قر آن کریم میں بلاضرورت سوال کرنے کی حو**صلہ افزائی نہیں کی گئ**۔ یاایھاالذین آمنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤ کم \_ (۲)ا ب لوگوجوا بمان لائے ہوالی چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کروجواگر تم یر کھول دی جائیں تو شمص بری لگیں۔ دین کاصاف وشفاف چشمہ پوری روانی کے ساتھ جاری تھا۔اوراہل ایمان جی بھر کے اس سے سیراب ہور ہے تھے۔آلودگی کا نام ونشان تک نہ تھا۔ ہوشم کی پیچید گی ہے یا ک ذہن نے اس صاف ستھرے دین کو جوں کا توں قبول کرلیا تھا۔اس لیے اس وسیع شاہراہ پر چلتے ہوئے ندان کوتھکن محسوس ہوئی ندادھرادھر دیکھنے کی ضرورت پیش آئی ۔منزل سامنے تھی اور حصول منزل کا شوق ان کو کشاں کشاں لیے جار ہاتھا۔ فکری بلندی عالی حوصلگی اور قوت عمل میں بڑا توازن تھا۔اس لیے کہیں ناہمواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دینی احکام کے ساتھ نے ملی دھینگامشی تھی نہ عقا کد کے ساتھ ذہنی مقابلہ آرائی۔ عقائد کے باب میں سمع وطاعت اوراعمال وعبادات میں اخلاص واحسان ان کی طبیعت تھی۔ ہراشکال سے ذہن یا ک اور ہرالجھا ؤسے د ماغ آ زاد تھے۔

حضرات مهاجرین وانصار نے بھر پور دین زندگی بسر فر مائی۔اور اللّدرب العزت کی (۱) سورۃ الانعام۔الآیۃ ۔۳۳ (۲) سورۃ المائکرہ۔الآیۃ ۔۱۰۱ طرف سے دونوں نے اس دنیا میں رضامندی کی سند پائی اور پوری امت کے لیے سب سے اعلی نمون قرار پائے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه۔ (۱) وہ اولین سبقت کرنے والے مہاجروانصار اور وہ جضول نے ان کی خوب سے خوب ترپیروی کی اللہ تعالی ان سب سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔

### خلفاءراشدين كاعهد

#### مفتوحهمالك

بلاشبدان مفتوحہ ممالک میں بڑی تعدادان حضرات کی تھی جنھوں نے سپے جذبہ سے اسلام قبول کیا اوراس شاہراہ پر چلے جو کتاب وسنت کے ققموں سے جگمگار ہی تھی۔رسول اکرم (میدلان) کے مبارک قدموں کے نقوش ان کی آئھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔اصحاب کرام کی پیروی ان کے لیے باعث صدافتار بی۔

دوسری طرف ایک جیموٹا سا طبقہ ایسا بھی تھا جو سیاس، ساجی، قبائلی، علاقائی اور قومی وفاداری کو اپنانصب العین قرار دیتا تھا۔ایک تعداد کے دل میں حسد کا ناگ سراٹھائے موجود تھا۔ پچھ مال ودولت کے حریص تھے اور بعض ایسے تھے جوشورش پیند طبیعت رکھتے تھے جن کو بیقینی کی کیفیت اور بداعتادی کی فضااچھی گلتی تھی۔

<sup>(</sup>١) سورة التوبة -الآبية -••١

# فرقه بندى كى ابتداء

حضرت عثان کے دورخلافت کے آخری مرحلہ میں کچھالیاتا کر دیا جانے لگا جیسے اکابر صحابہ میں ذاتی رخشیں ہیں۔ بالحضوص حضرت علی کے نام کا غلط استعال کیا جانے لگا۔ اس نمانے میں چونکہ حضرت عثان کے بعد عالم اسلام کی سب سے قد آور شخصیت حضرت علی کی محمل میں چونکہ حضرت (میران کی کے انتہائی قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے ہرصا حب ایمان آپ سے قلمی و جذباتی لگا و رکھتا تھا۔ اس لیے شورش پندوں نے آپ کے نام کو غلط مقاصد کے لیے استعال کیا۔ یہیں سے شیعیت کا آغاز ہوا اور امت میں سب سے پہلافرقہ وجود میں آیا۔ اس میں غلو پیدا ہواتو '' رفض'' جیسی خبیث چیز ظاہر ہوئی۔ یعنی حب علی کے نام پر بقیہ صحابہ کرام سے نفر سبالحضوص حضرات شیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمر سے انتہائی شدید نفر سے اسی طرح حضرت فاطمہ سے محبت کے نام پر ہتخضرت (میران کی از واج مطہرات سے بغض ، اس قدر حضرت فاطمہ شے محبت کے نام پر ہتخضرت (میران کی از واج مطہرات سے بغض ، اس قدر کے عدرت فاطمہ شے محبت کی ام پر انتہا ہوجائے ، بالخصوص حضرت عاکش صدیقت سے بہت ہی زیادہ نفر سے۔

بیز مانہ وہ تھا جب اسلامی مملکت حدود عرب سے تجاوز کر کے تجم کے ایک بڑے حصہ تک پھیل چکی تھی۔ بالخصوص شام ومصر کا علاقہ اور ایران وعراق کا بہت بڑا حصہ اسلامی مملکت کے زیز نگیں آچکا تھا۔

### شيعه وخوارج

حب علی کے نام پر جوگر وہ تیار ہوااس نے آہتہ آہتہ اپنی جڑیں پھیلانی شروع کیں۔
عجمی مزاح کی وجہ سے خالص منطقی فلسفیانہ قسم کے سوالات تراشے جانے لگے، اور عام
مسلمانوں میں عقائد کا بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں ہونے لگیں،خواہش پرسی دین کا لبادہ
اوڑھ کرآئی اور شجیح عقیدے پرشب خون مارنے کی جسارت کی گئے۔خود حضرت علی ہی کے دور
میں ایک طبقہ نے آپ کو الوہیت کے درجہ تک پہونچایا۔ جسے آپ نے خود عبرت ناک سزا
دی۔ یہیں سے دین میں طرح طرح کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے رومل میں
ایک اور فرقہ خوارج کا پیدا ہوا جو حضرت عثمان معضرت علی اور حضرت معاویہ شب کا دشمن تھا۔

اس نے اس ذوق ومزاج پر ڈا کہ ڈالا جوآنخضرت ( صورات ) کے اصحاب کرام کا تھا۔عقا کد میں اپنی الگ شناخت بنائی اوراعمال میں حدسے زیادہ غلوسے کام لیا۔

رسول اکرم ( میرانیم ) نے دین کو اعتدال و تو ازن کے جس حسین وجیل قالب میں دوسال اکرم ( میرانیم کی برخمی ، کج فکری اور تنگ نظری ہے ایک بے جنگم لباس پہنا نے کی کوشش کی ۔ ضد بے رحمی اور عقلی ناہمواری نے ان کو کسی معقول بات کو سمجھنے کے لائق نہیں چھوڑ اتھا۔ اس جماعت کو بھی حضرت علی نے عبرت ناک انجام تک پہو نچایا۔ لیکن بدعقیدگی کی اعواز انہ جاسکا ۔ بیط بقہ بھی امت کو انجراف اور بدعقیدگی کی کا جو سڑا ہوا نے پڑچا تھا اسے اکھاڑ انہ جاسکا ۔ بیط بقہ بھی امت کو انجراف اور بدعقیدگی کی طرف لے گیا۔ خلافت راشدہ کے ختم ہوتے ہوتے بیدونوں طبقات جمہور امت ہے منحر ف موکر دوفرقوں کی شکل میں اپنے لیے ایک الگ راہ تجویز کر چکے تھے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح ہوکر دوفرقوں کی شکل میں اپنے لیے ایک الگ راہ تجویز کر چکے تھے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح نابت کرنے کے لیے کچھ تھا شبہات رکھتا تھا۔

#### بنواميه كادور

بنوامیہ کے دور میں سیاسی معرکہ آرائیاں تیز ہوئیں۔حضرت معاویہ یے دورکوچھوڑ کر بعد کے تمام حکمرانوں کے دور میں بغاوت کا سلسلہ رہااس دور میں بعض ایسے دلدوز وجا نگداز واقعات پیش آئے جس نے تمام مسلمانوں کوان حکمرانوں سے متنفر و بدظن کر دیا۔ بالحضوص شہادت حسین گاز ہرہ گداز واقعہ بنوامیہ کے کل دور کے لیے کلئک کا ٹیکہ ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ پرحملہ ہوا، حضرت عبداللہ منورہ پرحملہ ہوا، حضرت عبداللہ منورہ پرحملہ ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر گی شہادت کا واقعہ بیش آیا، حضرت معاویہ کے بعدصرف حضرت عمر بن عبدالعزیر ہے مبارک عہدکومتنی کیا جاسکتا ہے۔

آپ کادور بلاشبہان ادوار میں ہے جن پر تاریخ اسلامی فخر کرسکتی ہے۔ بہر حال سیاسی کشکش کے اس زمانے میں کشکش کے اس زمانے میں مشکش کے اس زمانے میں مسئلہ کجر وقد رنمایاں ہوا۔ اور جبریہ وقد رہ کے عنوان سے دو جماعتیں وجود میں آئیں۔ گرچہ شیعہ وخوارج کی طرح یہ فرقے کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں رکھتے تھے کیکن دینی عقائد میں بالخضوص اللہ کی بنائی ہوئی تقدّریہ کے معاملہ میں مخصوص نظریات رکھتے تھے۔اورسوال و اعتر اض کا خاص مزاج بھی ان میں پایا جاتا تھا۔

#### عهدعباسي

بنوامیہ کا دورختم ہوا تو بنوعباس کے ہاتھ میں مسلم حکومت کی زمام کارآئی۔ بیددور مختلف تہذیب وتدن کے اسلامی تہذیب میں ضم ہونے کا تھا۔ اس دور میں مختلف عقائد اور رجحانات نومسلم قوموں کے ذریعہ مسلمانوں میں درآئے۔ یونانی فلسفہ عربی میں منتقل ہوا۔ متعدد غیر عربی کتابوں کے ترجے عربی زبان میں ہوئے ۔ اب تک ایرانی تہذیب عربی اسلامی تہذیب کے مقابلہ میں دبی دبی سی تھی، کیکن عباسی خلفاء چونکہ ایرانیوں کی مدد سے حکومت پر قابض ہوئے تھے اس لیے فاری ثقافت وتہذیب اب برابری کی سطح پر عربیت سے آ تکھیں ملانے گئی۔ قوموں نے مسلمانوں کا سیاسی غلبہ قبول کرلیالیکن تہذیب وثقافت کے لحاظ ہے وہ اسلام میں اپنی تہذیب کونمایاں دیکھنا جا ہتے تھے، اس طرح دینی عقائد کے لحاظ ہے بھی بعض نومسلم قومیں اینے سابقہ عقائد کی لہروں کو اسلامی عقیدہ کے سمندر میں موجزن د کیھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ چونکہ خوشحالی کا دور دورہ تھا عملی ذمہ داریوں کا بوجھ بہت کم تھایا نہ ہونے کے برابرتھااس کی وجہ ہے ذہنی وعقلی معرکوں کا درواز ہ چو پٹ کھل گیا۔مناظرہ آبازی قومی مزاج کا ایک حصہ بن گئی۔ کچھ بد باطن ایسے تھے جواس راہ سے اسلامی سیے عقا *کد* کی بنیادیں ہلانے کے دریے تھے انھوں نے اس مزاج کا فائدہ اٹھا کرطرح طرح کے عقلی سوالات كاسلسله شروع كيا\_

### فكرى يلغار

چونکہ یونانی فلسفہ جس سے ایران خاصامتاً ثرتھا،عقلیت کا ایک گور کھ دھندہ تھا جواقر ار کے مقابلہ میں اٹکار، اثبات کے بجائے نفی ، یقین کی بہ نسبت شک اور قوت عمل کی جگہ دہنی ورزش کوتر جیج دیتا تھا۔ اس لیے ان تمام بددینوں کی بن آئی جومسلمانوں میں شک وشبہ کے زج بونا چاہتے تھے ایسے لوگوں نے عام مسلمانوں کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کے جو بندے اپنے دین پرغیر متزلزل یقین رکھتے تھے ان کا پچھے نہ گڑا،کین عام لوگ اس فکری بلغار سے اپنے آپ کو بچانہ سکے ایک طرف صدیوں کی میراث تھی جسے چھوڑ ناممکن نہ تھا دوسری طرف وہنی بے چیواں تھیں جوکسی بل قرار نہیں بخشی تھیں۔

اس وقت اصحاب بصیرت علماء اسلام کھڑے ہو ہے اور دو محاذ ول پر کام کیا۔ پہلا محاذ یہ تھا کہ خودا پنے لوگول کے دلول میں اپنے دین پر سچا یقین پیدا کیا جائے۔ بلا شبہ اس میدان میں حضرات محدثین فقہاء کرام اور تزکیہ واحسان سے آراستہ حضرات کا مقام سب سے نمایاں ہے۔ جن کی روح پر ورمجلسیں دلول کا زنگ دور کرنے اور عقلی الجھا و کوختم کرنے میں سب سے بڑھ کرمو ثر کر دار اواکرتی تھیں۔ دوسرا محاذ ان بدباطن دشمنان دین کاعقلی طور پر قلع قمع کرنا تھا جو یونانی و فارسی فلسفہ کی راہ سے الحاد و زندیقیت کے جراثیم پھیلانا چا ہے تھے۔ اس باب میں بھی علماء جی نمایاں تھے۔ نیز ان علماء کا کر دار بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا جن کومعز لی علماء کہا جاتا ہے۔

### معتزله

ان لوگول کومعز لہ کہا جاتا ہے جوجہورامت کے عقائد سے بچھا ختلاف رکھتے ہیں اور دین سے دین امور میں عقل کو فیصلہ کن حیثیت دیتے ہیں۔ معز لی علاء نے بد باطن دشمنان دین سے مقابلہ کیا اور عقل کے ذریعہ اپنی بات کوغیروں کے سامنے ثابت کیا۔ اورا نکامنھ بند کرنے کی مقابلہ کیا اور عقل کے ذریعہ اپنی بات کوغیروں کے سامنے ثابت کیا۔ اورا نکامنھ بند کرنے کا وسیع میدان کوشش کی۔ بہت اچھا ہوتا اگر معز لہ اپنے لیے دشمنان دین کو اور میا ہو گام مقول نے متحال کی ایسانہ ہوسکا۔ جو کام انھوں نے دشمنان دین کے ساتھ کیا اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ دین کے دوستوں تک لے دشمنان دین کے ساتھ کیا اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ دین کے دوستوں تک لے آگے۔ مناظرے اور مباحثے کا مزہ اس قدر ان کے منھ کولگ گیا تھا کہ میدان میں کوئی مد مقابل نہ رہاتو اپنوں ہی پر بل پڑے۔ یونانی فلفہ اور بدباطنوں کی زندیقیت والحاد کا رد مقابل نہ رہاتو اپنوں ہی پر بل پڑے۔ یونانی فلفہ اور بدباطنوں کی زندیقیت والحاد کا رد کرتے کرتے خودعقا کداسلام بی کوعقل سے تو لئے لگ گئے آگر یہ اصول اپنالیا جاتا کہ عقلی کرتے کرتے خودعقا کداسلام بی کوعقل سے تو لئے لگ گئے آگر یہ اصول اپنالیا جاتا کہ عقلی

طاقتیں منکر کے سامنے حق ثابت کرنے کے لیے ہوں اور اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے دل کی سچائیاں، یقین کی طاقت اور رسول اللہ (ﷺ) کی رہبری ورہنمائی پراعتاد کامل ہوتو پھر مسئلہ ہی حل ہوجا تا۔ غیروں کی گردن جھکانے یا اڑانے کے لیے دلائل کی تلوار ہوتی اور اپنوں کو ہمنوا بنانے کے لیے محبت کی چھوار ہوتی تو کتناا چھا ہوتا۔

بیطرز اگرمعتزلدنے اپنایا ہوتا توشاید بہت سارے جھگڑے پیدا ہونے سے قبل ہی ختم ہوجاتے۔ اور اختلافات رونما ہی نہ ہوتے۔ خود قرآن کریم کا یہی اسلوب رہا ہے۔ ایک طرف مشرکین کوقائل کرنے کے لیے عقلی دلائل پردلائل دیے جاتے ہیں دوسری طرف اہل ایمان کے لیے دل کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور تاکثر وکیفیات کے پر بہارراستے سے اللہ تک کا سفر طے کرایا جاتا ہے۔ مشرکین کوقائل کرنے کا قرآنی انداز ملاحظہ کیا جائے۔ "قل من یوزقکم من السماء و الارض ام من یملك السمع و الابصار و من یخرج الحی من السماء و الارض ام من یملك السمع و الابصار و من یخرج الحی من السماء و الارض ام کمن یملک السمع و الابصار و من یک اللہ فقل افلا من الحی و من یدبرالامر فسیقولون اللہ فقل افلا من الحی و من یدبرالامر فسیقولون اللہ فقل افلا سے کون رزق دیتا ہے؟ اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ اور زمین اسان ہے؟ مردہ سے زندہ کوکون نکالیا ہے؟ اور زمین گے۔اللہ۔ اس اور زندہ سے مردہ کوکون نکالیا ہے؟ تمام کا مول کوکون چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے۔اللہ۔ اس اور زندہ سے مردہ کوکون نکالیا ہے؟

سے قولوں لیلہ قبل افیلاتی نکرون قبل لیمن الارض ومن فیھا ان کنتم تعلمون سیقولوں لیلہ قبل افیلاتی نکرون قبل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولوں للہ قبل افلا تتقون قبل من بیدہ ملکوت کل شئ وھو یحیر ولا یہ العظیم سیقولوں للہ قبل فانی تسحرون (۲) کئے ولا یہ ان کنتم تعلمون سیقولوں للہ قبل فانی تسحرون (۲) کئے (مشرکین سے) زمین کس کی ہے؟ جوز مین میں ہیں وہ کس کے ہیں؟ بتاؤا گرتم جانتے ہو؟ وہ ضرور کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ کہتے پھر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ساتوں آسانوں کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا ما لک کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے بیسب اللہ کا ہے۔

آپ کہئے کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ کہئے ہر چیز کی شہنشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی پناہ دیتا ہے اس کے مقابلہ پر پناہ نہیں دی جاسکتی۔ بتا وَاگرتم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے بیسارے اختیارات اللہ کے ہیں۔آپ کہئے پھرتم کہاں کہاں پھرائے جارہے ہو۔

غور کیا جائے ان مبارک آیات میں خطاب کفار ومشرکین سے ہے۔ انداز بیان کس قدر فکر ونظر کو اپیل کرنے والا ہے؟ دلائل پر دلائل دئے جار ہے ہیں، یہاں تک کہ مدمقابل بے اختیار بول اٹھے کہ سب کچھاللہ کا ہے۔

دوسرى طرف ابل ايمان كومخاطب كرنے كى كيفيت ذراديكھى جائے۔ " انسسا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون-" (١) الل ايمان تووه بين كه جن كيما منے الله كا تذكره بوتا ہے تو ان کے دل لرزتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللّٰہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں وہ تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔غور کریں ایک ا یک حرف دل کی دنیامیں انقلاب کرتا نظر آرہاہے۔ ای طرح بیمبارک آیت بھی۔ انسا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولفك هم الصادقون (٢) مومن تووه بي جواللد يرايمان لا عاس كرسول پرایمان لائے پھر بھی شک میں مبتلا نہ ہوئے اپنے مال وجان کے ساتھ اللہ کے راہتے میں جهاد کیا، یبی لوگ تواصل سے ہیں۔لفظ لفظ دل پر اثر انداز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ قرآن کریم کا یہی اسلوب اکثر مقامات برنظر آئے گا۔ایک مرتبہ خوب غور فکر کر کے ایمان میں داخل ہو جائیں پھرتعلیمات اُلھیہ کے لیے دل کے درواز بے کھول دیں۔اورای رائے سے یقین صادق کی منزل تک پہونچ جا ئیں دوسری طرف مشرکین کوقدم قدم برغور وَکر کی دعوت دے کرایمان کے رائے پرآنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیدعوت دین کا فطری طریقہ ہے۔ معتزلہ نے غیروں کوسمجھانے اور لا جواب کرنے کے لیے اگرعقلی استدلال کواولیت دی تو سیمچھ میں آنے والی بات تھی لیکن افسوں ہے کہ مناظرہ جوطبیعت اور حدے بردی ہوئی

<sup>(</sup>۱) سورة الانفال:الآمية ۲ (۲) سورة الحجرات:الآمية ۱۵

عقلیت نے ان کومجور کیا کہ سچا ایمان رکھنے والے مومنین کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنا نمیں اور ان کوبھی عقلی دلائل کے ذریعہ اپنا ہمنو ابنا کر ہی دم لیں۔

# عباسى خلفاء كى سريرستى

عبای خلفاء کی سر پرتی نے ان کواور شیر بنادیا تھا خلیفہ ما مون رشید خود معتزلہ کا ہمنوا بلکہ مداح تھا۔ مناظرہ کی تو پوں کارخ اب ان حضرات کی طرف ہوگیا جودین پریقین واعتاد کے سلسلہ میں معتزلہ ہے کہیں فائق تھے۔ دینی جذبہ میں ان ہے کہیں زیادہ آگے تھے قربانیاں انھوں نے زیادہ دی تھیں۔ حق گوئی میں ان کا کوئی ٹانی نہ تھا کر دار کے غازی تھے امت کا پورا اعتادان ہی کوحاصل تھا جو کلامی مسائل بوقت ضرورت غیروں کو قائل کرنے کے لیے اختیار کئے گئے تھے۔ ان کودین کے بنیادی عقائد کا درجہ دیا گیا پھر وہی ہوا جس طرح ہوتا چلا آیا ہے۔ اجزاء بنتے چلے گئے۔ عباسی خلفاء کا سہارا لے کردین کے سیچ خادموں کورسوا کرنے کے لیے حسب کی ایک دانستہ بیال چلی گئی اور جوعلم کلام دشمنوں کو قائل کرنے کے لیے حسب کی ایک دانستہ بیال چلی گئی اور جوعلم کلام دشمنوں کو قائل کرنے کے لیے حسب

اجزاء بیتے چلے گئے۔ عباسی خلفاء کا سہارا نے کردین کے سیچے حادموں تورسوا کرنے کی ایک دانستہ یا نادانستہ چال چلی گئی اور جوعلم کلام دشمنوں کو قائل کرنے کے لیے حسب ضرورت وجود میں لایا گیا تھا اس علم کلام کے دائرے کو بلاضرورت وسیعے کیا گیا اور نت نئے مباحث چھیز کرامت میں انحراف بیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔امام شافعی گواسی نام نہا دعلم کلام سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اس علم کلام کو آپ امت کے لیے سم قاتل سجھتے تھے اس کی بعض وجوہات بھی تھیں۔

### ا-عقل معياركل

یہ لوگ دینی معاملہ میں عقل کو فیصلہ کن حثیت دیتے تھے، کوئی چیز ان کی اپنی نگاہ میں ماورائے عقل ہوتی تو اگر کوئی بات ثابت ہوتی ماورائے عقل ہوتی تو اگر کوئی بات ثابت ہوتی تب بھی اسے الٹے سید ھے معانی پہناتے۔ یا بے تکلف سیح احادیث کا انکار کرتے اسے قول رسول کی حثیت نہ دیتے ۔ احادیث سے متعلق اس تصور نے ان کو دین کے بہت بڑے بنیا دی ذخیر ہے ہے محروم کر دیا تھا۔

عقائد کے باب میں عقل کو معیار کا مل قرار دے کرا حادیث مبار کہ سے استدلال نہ کرنا ایک بہت بڑی جمارت تھی جے امت کے مجموعی ذہن نے بھی قبول نہیں کیا۔ ایسے لوگ منحرف قرار دیے گئے۔ لاکھ کوئی عقلی دلائل رکھتا ہولیکن امت نے ایسے لوگوں کو بھی اپنی صف میں چگہ نہیں دی جو حدیث رسول کے تعلق سے باعتنائی برتیں۔ یہ دراصل حب رسول کا جذبہ عظمت رسول کا اثر اور انباع رسول کی وہ مبارک دینی حس تھی جس نے ان معقول قرار دیا۔ امام شافعی حدیث رسول کے تعلق سے فیرت و حمیت کے مقام پر فائز تھے۔ اس سے بال برابر بٹنا یا ذرہ برابر بے رخی برتنا آپ کی برداشت سے باہر تھا۔ اس لیے بھی بھی ان اصحاب کلام سے آب کی نبھ نہ کی ۔ آپ ماف صاف فر ما یا کرتے تھے " کیل مت کلے من ال کتاب و السنة فہو الحق صاف صاف فر ما یا کرتے تھے " کیل مت کلے من ال کتاب و السنة فہو الحق و ماسواھ میا ھذیان۔ " (۱) جو کوئی کتاب و سنت کے حوالہ سے کلامی مسائل پیش کرتا ہو وہ برحق ہے ، کتاب وسنت سے ہٹ کر باقی سب بکواس ہے۔ اپنے بعض اشعار میں ہمی غلط میں کمام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فر مائی ہے:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة الاالدديث والاالفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين (٢) قرآن كريم كعلاوه بقيه سبعلوم ايك تفريح بين، بال حديث اور تفقه في الدين كي بات اور به علم تووه به جس مين قال حدثنا كها جائ (يعني علم حديث) اس كسوا باقى جو به سب شيطاني خيالات بين \_

یہ بھی آپ ہی کی بات ہے" مسامین شیئ ابیغیض التی من الکلام واہلہ۔" (۳) علم کلام اوراس سے وابستہ رہنے والوں سے بڑھ کرکوئی چیز میر نے زدیک قابل نفر ہے نہیں۔ بہرحال اس حدسے بڑھی ہوئی عقلیت پیندی کی وجہ سے معتز لدنے الله رب العزت

<sup>(</sup>۱) توالى التاسيس-۲۳ (۲) البداية والنهاية ۲۵۳/۱۰ (۳) شذرات الذهب ۹/۲ بحواله النام الثافعي عبدالغي الدقر ص/ ۲۲۲ سير اعلام النبلاء ۴۸۳/۸

کی رؤیت کا انکار کیا۔ گناہ کبیرہ کرنے والے کو ہمیشہ کا جہنمی بتایا۔ جبکہ رسول اللہ (میداللہ)
کی متعدد احادیث میں صرح اس کے برعکس بات بتائی گئی ہے۔ بلکہ خود قرآن کریم میں بھی
ایسے واضح اشارات ہیں جن سے معتز لہ کے قول کو غلط ثابت کیا جاسکتا ہے۔ اور علماء اسلام
نے بی ظیم الثان خدمت انجام بھی دی ہے۔

## ۲-آزادخیالی یا آواره فکری

ان میں ایک خاص قتم کی آ وارہ فکری پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے بیلوگ عقائد کے معاملہ میں بہت آ زاد خیال ہو گئے تھے۔ جہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔

وہاں بیلوگ اور زیادہ غیر مختاط ہوتے چلے گئے۔اہل دین کی تحقیران کی دل آزاری اور
اپنے مسلک کی خلاف ورزی کرنے والوں پر ہر طرح کے ظلم وتشد دکوعین تو اب سمجھنے لگے۔
اعتدال اور تخل نام کی کوئی چیزان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تکبراور ذہنی خشکی نے ان کو ہو تتم کے لطیف احساسات سے عاری کر دیا تھا۔ بعض ان میں ایسے بھی تھے کہ خودان کے گھر والے ان کے افکار ونظریات سے نالال تھے۔

بشرالمریی (۱) معتزلی تھا۔ بہت مناظرے کیا کرتا تھااصحاب فقہ وحدیث اس سے پھھ مرعوب سے تھے، زعفرانی جو بعد میں امام شافع ؒ کے شاگر د ہے بشر المریی کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ امام شافع ؒ نے زعفرانی کرتے تھے۔ امام شافع ؒ نے زعفرانی کواپی بعض کتابیں دی کہان کا مطالعہ کر کے بشر کا مقابلہ کرو۔ صرف آپ کی کتابوں نے اتنی طافت بخشی کہ زعفرانی نے بشر کو لا جواب کردیا۔ (۲) بشرکی ماں ایک دفعہ امام شافع ؒ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گل کہ آپ بشرکو سمجھا کیں کہ کلامی مسائل سے باز آئے۔ آپ نے خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گل کہ آپ بشرکو سمجھا کیں کہ کلامی مسائل سے باز آئے۔ آپ نے اسے سمجھایا بھی لیکن وہ باز نہیں آیا۔ (۳) اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معتزلہ اپنے گھر

<sup>(</sup>۱) اس کا کچھتذ کرہ اگلے صفحات میں آرہاہے (۲) توالی الناسیس ۸۱ (بعد میں آپ نے خود ہی براہ راست بشر سے مناظرہ کر کے اسے لاجواب کیا ہے۔ دیکھھے حلیۃ الاولیاء ۱۳۹/۹) (۳) سیر اعلام النبلاء ۴۰/۰۰

#### والول تك كومتأثر نهكر سكے\_

### امت كاجتماعي ذبهن

امت کے عام ذہن نے معتزلہ کے افکار ونظریات کو بھی پذیرائی نہیں بخشی ، معتزلہ نے عہاسی خلفاء کا سہارا لے کراپنے خلاف ڈٹ جانے والوں پرظلم وسم کی انتہاء کی۔اگران کی معقولیت اور استدلال میں طاقت ہوتی تو پھر حکام کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نتھی ،اگران کے سہارے سے اپنی بات ٹھونی جار ہی تھی تو پھر بیٹا بت ہوا کہ ان کے دلائل طاقت سے خالی شھے۔اسی لیے ائمہ اربعہ اور ان کے تبعین میں کوئی ان عقلیت زدہ بلکہ عقلیت خوردہ لوگوں کا ہمنوا نہ ہوسکا۔ اور طاقت کے سہارے سے چلائی ہوئی معقولیت طاقت کے ختم ہونے کے سماتھ خود بھی رخصت ہوئی۔ جن حضرات نے کتاب وسنت کو بنیاد بنا کر امت کے دل پر حکمرانی کی وہی زندہ و تابندہ رہے۔امام شافعی ان حضرات میں انتہائی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

امام ابو یوسف جوامام ابوصنیفه کے دست راست ہیں فرماتے ہیں۔ معز لدزندیق ہیں۔ امام ابو یوسف جوامام ابوصنیفه کے دست راست ہیں، کوئی شخص کسی معز لی کے پیچھے نماز رہام محمد فرماتے ہیں، کوئی شخص کسی معز لی کے پیچھے نماز رہرانی چاہئے۔ امام مالک کسی معتز لی کی گواہی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ (۱) خودامام شافعی کے اقوال گذر بچکے ہیں، اورامام احمد بن منبل کا ان کے خلاف جہاد اظہر من الشمس ہے۔

### ٣-الحادوزندقه

علم کلام کانام لے کرایک جماعت ایسی بھی وجود میں آئی جو کھلم کھلا زندیق تھی (دین کی آئی جو کھلم کھلا زندیق تھی (دین کی آئیکریادین کے دعوے کے پردے میں برترین قتم کی بددینی بالخصوص غلط عقائد عام کرنے والوں کو زندیق کہا جاتا ہے۔) بیلوگ اسلام کے بدخواہ تھے۔ اور دل سے اسلام کی عظیم الثنان عمارت کوڈھانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے منکرات کی اشاعت کی ، طرح طرح کی

<sup>(</sup>۱) آ ثارامام شافعیٌ،ایوز هره \_ترجمه،رکیس احمرجعفری ندوی/۲۳۰

فکری بدعتیں ایجاد کیں۔ ابن الراوندی(۱) ابوعیسی الوراق (۲) احمد بن حائط (۳) وغیرہ اسی ٹولہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر چہ خودمعتز لہنے ان کوالگ کر دیا۔ لیکن اسلام میں داخل ہوکراسلام کی زیخ کنی کرنے کی جسارت ان کواہل کلام کی آزاد خیالی اور آوارہ فکری کی بدولت ہی ہوئی تھی۔

۴- تشکیلی زیمن

ان معتزی متعلمین سے تشکیی ذبن بیدا ہور ہاتھا۔ایک اچھا بھلا محض شکوک وشہات میں مبتلا ہوکر بے چینی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا، بسااوقات عقلی طور پران کی بات تسلیم کرنے کے باوجو دقلبی اضطراب بدستور باقی رہتا۔ بالحضوص سنت رسول ( میرالا پا ) کی صاف سخری واضح ہدایات کے مقابلہ میں بیعقلی دلائل اپنے مانے والوں تک کو ب کلی میں مبتلا رکھتے۔ایک عملی جدو جہد پر یقین رکھنے والی قوم کو اس طرح کے مباحث میں الجھانے کا طرز عمل امت کے علاء کو برگز بسند نہ تھا، اس سے خاص قسم کا جمود طاری ہور ہاتھا۔ مزیدان لوگوں میں دعوت وارشاد اور اصلاح امت کا جذبہ مفقو دتھا، لوگوں کو لا جواب کرنے کی خواہش حد سے آگے بڑھ چی تھی، و یسے بھی احادیث رسول سے استدلال کو چھوڑ دینے کے بعدلوگوں کے دلوں کو مطمئن کرناممن بھی نہ تھا۔ اس لیے ائمہ اسلام ان معتز لہ سے برگشتہ رہے، ذات کے دلوں کو مطمئن کرناممن بھی نہ تھا۔ اس لیے ائمہ اسلام ان معتز لہ سے برگشتہ رہے، ذات کے درمیان موجود فرق کو کیسے پا ٹا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں نے ذہنوں کو مرعوب کرنے کا کا م کیا جو بیلی سکون کی جگہیں لیا تا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں نے ذہنوں کو مرعوب کرنے کا کا م کیا دولی ہوری کو بیت اور بھی سکون کی جگہیں کے اسلام ان سے کوئی انقلا بی کام نہ ہوسکا اور ان کے دولی سکون کی جگہیں لیا تا خردم تو ٹر گئے۔

<sup>(</sup>۱) ابن الراوندی ابوالحسن احمد بن یحی بن اسحاق ، یه پہلے معتز کی تھا بعد میں ملحد ہوگیا۔ گرچہ اس کا دورامام شافعیؒ کے بعد کا ہے کین یہاں آوارہ فکری کے نتائج برکو بیان کرنام قصود ہے۔ وفات ۲۹۸ (۲) ابوعیسی الوراق ، محمد بن هارون معتز کی عالم بغدادی، وفات ۲۳۷۔ اعلام ۱۲۸/۷ (۳) احمد بن حاکظ، یہ معتز لد میں حاکطیہ کا بانی تھا، نظام کا شاگر دتھا۔ فلاسفہ سے تاکش کی بناء پر اس کے عقائد کچڑ گئے، تناتخ کا قائل تھا۔ الوافی بالوفیات ۱۲۳/۲

### ائمهار بعه كاطرزعمل

امام ابوصنیفہ کے دونوں شاگر دامام ابو یوسف وامام جھٹ ،امام مالک ،امام شافی اورامام احمد بن صنبل کے اقوال معزلہ یعنی علم کلام سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف بہت سخت ہیں۔
کوئی ان کا جائزہ لے گا تو اسے تعجب ہوگا کہ آخران مسائل کے رد میں اس قد رشدت برسے کی ضرورت ہی کیاتھی ؟ جہاں علاء اسلام کے مابین بہت سار نے فروگی اختلافات ہیں ،ایک اختلاف ہی جہی ہی ۔الیوں کو گمراہ ، گمراہ کن بلکہ بسااو قات اس عمل کو کا فرانہ مل کیوں کہا گیا ؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ ان متعلمین نے عقائد کے باب میں آزاد خیالی کو ہوادی تھی ۔ خاص طور پر اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق ان کی تا و بلات رسول اللہ (ﷺ) کی صریح وصیح براللہ رب العزت کی صفات سے متعلق ان کی تا و بلات رسول اللہ (ﷺ) کی صریح وصیح محلق میں غیرا ہم دکھائی دینے والے مسئلہ میں اس وقت ڈھیل دی جاتی تو آئندہ حساس عقائد سے متعلق میں غیرا ہم دکھائی دینے والے مسئلہ میں بھی حضرات محدثین و فقہاء نے نہایت تخت گرفت میں غیرا ہم دکھائی دینے والے مسئلہ میں بھی حضرات محدثین و فقہاء نے نہایت خت گرفت میں عیار اسمعاملہ میں ان کی حساسیت بہت بڑھی ہوئی تھی ۔ بید حضرات عقائد کے باب میں "

<sup>(1)</sup> سير اعلام النبلاء ١٠/٢٢

اجتہاد''کے درواز ہ کو کھولنا انتہائی مضر سجھتے تھے۔ واقعی یہ نہایت مبارک فیصلہ تھا جس کے نتیجہ میں آزادروش پرروک لگ گئی، اور عقائد کے باب میں نہایت احتیاط کے ساتھ ذبان استعال کرنے کا مزاج بن گیا۔ جو ہمیشہ برقر ارر ہا۔ ان ہی عوامل کی بناء پر حضرات فقہاء ومحدثین نے اہل کلام کا کھل کرمقابلہ کیا اور ان کے اثر ات کومٹانے کی بھر پورکوشش کی۔

# امام شافعی کا کردار

امام شافعیؒ نے اگر چیعلم کلام کو اپنا موضوع نہیں بنایالیکن آپ اس کو چہ ہے خوب واقف تھے،ضرورت پڑنے پرآپ نے ایسے مخرفین کی خوب خبر بھی لی ہے، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں معتز لہ کازورتو ڑنے میں آپ کا انتہائی نمایاں مقام ہے۔ولیل وجحت کے میدان میں امام شافعیؒ ہی ہمیشہ غالب رہے۔آپ کی ذات بابر کات کی وجہ ہے اہل سنت کا سراونجا ہی رہا۔

# اصحاب كلام كى مرعوبيت

روزنت نے شوشے چھوڑنے والے برعم خود علم کلام کے ماہرآپ کے زمانے میں سب
سے زیادہ آپ بی سے مرعوب تھے۔ مشہور معتزلی متکلم بشر المر لیں جے کے لیے آیا، والی ہواتو
اپنے ساتھیوں کو مکہ کا حال یوں بتایا۔" رأیت شاب من قریش بمکہ، ماانحاف علی
مذھبنا الا منہ، یعنی الشافعی۔" (۱) میں نے مکہ میں قریش کا ایک نوجوان دیکھا،
مارے مسلک کے خلاف مجھے اگر کسی سے خطرہ ہے تو اسی نوجوان سے ہے۔

بشرالریں نے جو بات کہی تھی ،عملاً یہی صورت حال پیش آئی۔ بغداد میں اس کا بھی ایک حلقہ تھا، چونکہ بیامام ابو یوسف گاشا گرد تھااس لیے فقہ سے خاص مناسب تھی ، پھرعلم کلام کی طرف مائل ہو گیا تو اس کا ہوکررہ گیا،لوگ اس سے متأثر تھے۔ حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں:بشر المریبی جس سال جج کے لیے گیا تو وہاں امام شافعیؓ سے بہت مرعوب ہوکر آیا۔ کہتا تھا: میں نے حجاز میں ایک ایساشخص دیکھا ہے کہ اس جیسا سوال کرنے والا اور جواب دیئے

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمثق ۱۵/۱۲۲

والا میں نے کی کونیس و یکھا ہے، وہ اگر کسی بات میں تہاری موافقت کر ہے تو تہ ہیں خالفین کی کوئی پرواہ ہی خدر ہے۔ (۲) مجھے اپنے مسلک پر ای شخصیت سے بہت خطرہ محسوس ہور ہا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود امام شافع گی بغداد میں تشریف آوری ہوئی ، لوگ ہر طرف سے لوٹ ٹوٹ کر آپ کے پاس جمع ہونے گئے۔ بشر کے حلقہ کی ٹریاں بھی ایک ایک ایک کر کے ٹوٹ نے لگیں۔ ایک دن میں نے بشر سے کہا: دیکھوشافع ٹی تو یہاں آگئے ہیں اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا: ارے شافع ٹی تو بہاں آگئے ہیں اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا: ارے شافع ٹی تو بہت بدل گئے ہیں، پہلے کی بات دوسری تھی (۳) زعفر انی خود کہتے ہیں: بشر کی مثال ویسے ہی ہے جیسے یہود کی حضرت عبداللہ بن سلام سے متعلق ۔ ایک طرف بین : بشر کی مثال ویسے ہی ہے جیسے یہود کی حضرت عبداللہ بن سلام ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ وہ ہم میں ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے اسلام قبول کرلیا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ وہ ہم میں ہوئے برترین ہیں اور بدترین شخص کے فرزند ہیں۔ (یہی معاملہ بشر مرکسی کا بھی ہے، ایک طرف بدترین ہیں اور بدترین شخص کے فرزند ہیں۔ (یہی معاملہ بشر مرکسی کا بھی ہے، ایک طرف بام مثافع ٹی کی بڑی تعریف کی، دوسری طرف جب اپنا ہی حلقہ اکھڑ گیا تو اس کے نزد یک امام شافع گی کہنے تعریف کی، دوسری طرف جب اپنا ہی حلقہ اکھڑ گیا تو اس کے نزد یک امام شافع گی کہنے ہیں دے بہت بدل گئے۔)

امام شافعیؓ نے اپنے زمانے میں غلط علم کلام کے جو بڑےستون تھے وہ گرائے ، بغداد میں بشرالمر لیک کو یکہ و تنہا کردیا ہمصر میں بہت بڑا متکلم حفص الفردتھا ،اس نے متعدد بارامام شافعیؓ سے بحث کی اورمنھ کی کھائی۔

حرملہ بن یحیی فرماتے ہیں: ایک دفعہ حفص الفرد اور مصلان الاباضی امام شافعیؓ کے پاس آئے اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ اس وقت امام شافعیؓ نے اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ اس وقت امام شافعیؓ نے بحث کی کمان سنجالی اور حفص الفرد کو پیس کرر کھ دیا، بس بولتی بند ہوگئ۔(1)

ایک دفعہ اور حفص نے بعض علماء سے بحث کرنے کی کوشش کی ،علماء نے حفص کوامام شافعیؓ کے پاس بھیجا۔طویل مناظرہ ہوا ، امام شافعیؓ نے اپنی بات ثابت کی اور حفص پر کفر کا فتوی لگایا۔ رہے بن سلیمان فرماتے ہیں: بعد میں میری ملاقات مسجد میں حفص سے ہوئی تو

<sup>(</sup>۱) تاریخ دشق ۱۵/۵ (۲) ایشاً ۱۵/۵ (۳) حلیة الاولیاء ۱۱۵/۹

کہنے لگا" اراد الشاف عی قتلی۔" (1) شافعی تو مجھے مارے ڈال رہے تھے۔اس کے باوجود وہ پہ کہا کرتا تھا" ما اعلم انسانا اعلم منہ۔" (۲) آپ سے زیادہ جاننے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

ای طرح مشہور معتزلی عالم ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم ابن علیۃ ہے بھی آپ نے کی وفعہ مناظرے فرمائے ہیں "له شدوذ کئیرة حدمناظرے فرمائے ہیں "له شدوذ کئیرة حدرت له مع الامام الشافعی مناظرات " (س) اس شخص کی بہت ساری با تیں ایس ہو جوجہورامت ہے بٹی ہوئی ہیں ،امام شافعی کے ساتھ اس کے کی مناظرے ہوئے ہیں۔

امام شافعی نے صرف مناظروں ہی سے بازی نہیں جیتی ہے، بلکہ بعض ایسے بھی تھے جو علم کلام کی طرف ماکل تھے، آپ نے سچ جذبہ سے ان کی خیرخواہی کی ، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے سے راستہ پر آ گئے۔ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ کے مشہور شاگر دامام مز فی بھی علم کلام سے دلچیں رکھتے تھے۔ امام شافعی نے آپ کو فقہ کی راہ پر لگایا امام مزنی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں امام شافعی کے پاس ہیٹا ہوا اہل کلام کے بہت سارے سوالات آپ سے کررہا تھا۔ آپ میراسوال سنتے جھے غور سے دکھتے اور فوراً جواب مرحمت فرماتے۔ جب میں نے تعالی اس سے میراسوال سنتے جھے غور سے دیواب بھی مل گئے تو آپ نے جھے سے فرمایا: بیٹا! کیا اس میں میچے مراستہ پر رہوتو تمہیں کوئی خاص اجر نہیں سے گا۔ اگر خلطی کر گئے تو اس میل کے اگرتم اس میں میچے میر نے تو تمہیں کوئی خاص اجر نہیں سے گا۔ اگر خلطی کر گئے تو ثواب ملے گا، اگر خلطی کر و گئے تو گناہ بالکل نہیں ہوگا۔ میں نے یو چھا وہ کونیا علم ہے؟ آپ نے فرمایا: فقہ۔ بس میں پھر آپ ہی سے وابستہ ہوا ، آپ سے فقہ کا علم سیکھا اور آپ کی شاگر دی اختیار کر کے اس کا یورا درس لیا۔ (۲)

حفص الفرد سے مناظرے کے بعدآ پ کوعلم کلام سے وابستہ لوگوں سے اور زیادہ

<sup>(</sup>١) تاريخ ذشق ١٥/ ٣٨٣ (٢) حلية الاولياء ١١٢/٩

<sup>(</sup>٣) الاعلام للزركلي ا/٣٣ (٢) طبقات الشافعية للسبكي: ٩٨/٢

نفرت پیدا ہوئی، آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ لوگ بھی تھے، جھوں نے اس علم کواپنا موضوع بنا کراپی پوری زندگی اس کے پیچے ہرباد کردی تھی، اس لیے طبعی طور پر آپ اس علم ہوضوع بنا کراپی پوری زندگی اس کے پیچے ہرباد کردی تھی، اس کے فائدہ سے کہیں زیادہ ہر ھرکر تھا، بسااوقات آپ فرمایا کرتے تھے، انسان شرک کے علاوہ جس گناہ کا مرتکب ہوکر اللہ سے مطے بیخواہشات نفسانی کے گناہ سے کہیں زیادہ ہلکا ہے، پھلوگ تقدیر کوموضوع بحث بنا کر جھاٹر رہے تھے اس پر آپ نے بیہ بات ارشاد فرمائی (۱) بھی فرماتے اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ علم کلام میں پڑکر انسان کس قدر نفسانیت کا شکار ہوجاتا ہے، تو اس علم سے و یہے ہوجائے کہ علم کلام میں پڑکر انسان کس قدر نفسانیت کا شکار ہوجاتا ہے، تو اس علم سے و یہے ہی بھا گیں جیسے آ دمی شیر سے ڈرکر بھا گیا ہے (۲)

ایک دفعه ایک شخص سے کسی خاص فقهی مسئله پر مناظره ہور ہاتھااس نے بحث کارخ علم کلام کی طرف موڑ اتو آپ نے اسے ٹو کا اور فر مایا کہ بیعلم کلام کا مسئلہ ہے، ہماری بحث فقهی مسئلہ میں ہور ہی ہے، لہذا اسے مکمل کئے بغیر دوسر ہے موضوع میں داخل ہونا مناسب نہیں، ویسے بھی مجھے علم کلام سے بعد ہے، پھر کچھا شعار پڑھے بیان کروہ اس قدر متأثر ہوا کہ بس آپ کے ہاتھ چوم لیے (۳)

آپ كانقط نظراور طرزعمل

امام شافعی گواللہ کی طرف سے عقل و دانائی کا بہت بڑا حصہ ملاتھالیکن آپ کا اصول بیہ تھا کہ عقل کو ہمیشہ اللہ اوررسول کے احکام کے تالج رہنا چاہیے، وحی الہی سے اگر عقل آزاد ہوجائے تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے جہاں کتاب وسنت کی بات آتی وہاں خواہ مخواہ عقلی گھوڑے دوڑانا آپ کو پسند نہیں تھا، سیح احادیث کے ذریعہ ثابت شدہ مسائل کو عقلی ترازو میں جانچنے والوں کو آپ راہ راست سے ہٹا ہوا سجھتے تھے، چوں کہ آپ کے زمانہ میں فتنہ واعترال کو خلیفہ مامون کی سر پرستی حاصل تھی، اور علم کلام کو بنیاد بنا کر بعض

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق:۳۵۱/۵۴ ۲۰ تاریخ دمشق:۳۵۱/۵۴ \_حلیة الاولیاء:۱۹/۹

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمثق:۲۵۲/۵۳

ایک دفعہ سعید بن اسد نے آپ سے بوٹھا جن احادیث میں اللہ کود یکھنے کی بات کہی گئی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، چول کہ معزز لعظی اشکالات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے تھے کہ اہل ایمان جنت میں بھی اللہ کود کھنہیں سکیں گے، اور دیدارالہی کی خوشخری دینے والی احادیث کواپی الٹی سیدھی غلط سلط تا ویلات کے ذریعہ در کرتے تھے، آپ نے جواب میں فرمایا اے ابن اسد: میرے بارے میں بیسو فیصد طے مجھو کہ میں زندہ رہوں یا مرول میں فرمایا اے ابن اللہ (میدلاللہ) سے صحیح طریقہ سے مروی ہے تو میں اس کا قائل ہوں چاہے وہ حدیث رسول اللہ (میدلاللہ) سے صحیح طریقہ سے مروی ہے تو میں اس کا قائل ہوں چاہے وہ حدیث بھی تی ہو (۲) اسی مسئلہ میں قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا "کیلا انہ م عن ربھ لے محدودون" (۳) اس دن کا فرایئے رب سے آڑ میں کردیئے جا کیں گے۔ اس آیت سے خود بخو دیہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ اپنے رب کا ضرور دیدارکریں گے۔ اس آیت سے خود بخو دیہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ اپنے رب کا ضرور دیدارکریں گے۔ (۴)

اہل کلام سے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے، ماشے ابعض الی من الکلام و اُھلے۔ "(۵) کلام اور اہل کلام سے بڑھ کرمیر نزدیک کوئی چیز قابل نفرت نہیں، ایسے لوگوں کے متعلق آپ کا فتوی ہے تھا کہ ان کی سرزنش کی جائے اور گلی گلی قریبے ان کو گھمایا جائے اور بیا علان کیا جائے جس شخص نے سنت رسول کو چھوڑ دیا اور علم کلام میں لگ گیا اس کی یہی سزا ہے (۲)

آپ نے عزیز شاگر دامام مزلیؓ نے ایک دفعہ آپ سے علم کلام کے متعلق کوئی مسئلہ

<sup>(</sup>۱) مرآة البحان: ۱۹/۲ (۲) تاریخ وشق ۱۳/۵۱ (۳) سورة المطقفین: ۱۵ (۳) تاریخ وشق: ۲۵۱/۵۳ (۵) سیر اعلام النبلاء: ۲۸۳/۸

<sup>(</sup>٢)سير اعلام النبلاء: ٨/ ٣٨٧

دریافت کیا آپ نے فرمایا کسی ایسے موضوع سے متعلق دریافت کر وجس میں اگر میں پچھلطی کرجاؤں تو تم کہہ سکو کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ موضوع کیوں چھیڑتے ہوجس میں اگر میں غلطی کرجاؤں تو تم کہنے لگو کہ آپ نے تو کفر کیا (۱)

آپ کے زمانہ میں جوغلط سلط علم کلام رائج تھا آپ نے مناظروں اور زبانی مباحثوں کے ذریعہ اس کی زبر دست تر دید کی اس زمانہ میں علم کلام کے جومضبوط ستون مانے جاتے تھے ان کی بنیادیں ہلا ڈالیں، اصحاب حدیث اور اہل حق علاء کو اعتاد بخشا ،عقلی دلائل کے ذر بعدان کا تو ژکیا،گر چهان کی تفصیلات بھر پورنہیں ملتیں،کیکن معاصرین کی گواہی اس سلسلہ میں کافی ہے،اگرآپ چاہتے تو مزیدتصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی اس کے پر نچے اڑا سکتے تھے، کیکن ایک تو عمر نے مہلت نہیں دی دوسرے اس کام میں آپ پڑنانہیں چاہتے تھے، اس لیے کہاس سے بڑھ کراہم کام آپ کو در پیش تھے، جوآپ نے یوں پورے کئے کہان کاحق ادا کردیا علم کلام کوموضوع بنانے ہے اس لیے بھی احتیاط برتی کہ اس کےمفید ہونے کی تو قع آپ کونہیں تھی، اور سب سے بڑھ کرید کہ اس علم ہے آپ نے منسوب ہونا بھی نہیں جاہا، مناظروں کے ذریعہ تر دید کو کافی سمجھا، بعض کو صحیح تلقین کے ذریعہ راہ راست پر لے آئے تصنیف وتالیف کے ذریعہ اس علم سے انتساب آپ کو پیندنہیں تھا خود ہی فرماتے ہیں "لـوأردت أن أضع عـلي كل مخالف كتابا كبيرا لفعلت ولكن ليس الكلام من شأنى ولا أحب أن ينسب الى منه شىء (٢) الرمين عابمًا توايخ برم الف ك خلاف ایک بڑی کتاب لکھ سکتا تھا،لیکن علم کلام میں گفتگو کرنا میری شان نہیں اور میں پیہیں چاہتا ہوں ک<sup>یلم</sup> کلام کی کوئی چیز میری طرف منسوب کی جائے۔

آپ کے دور کے بعد خود آپ ہی کے تبعین نے یعنی آپ کے مسلک پر چلنے والوں نے صحیح علم کلام کو بنیا دبنا کرمعتز لہ اور فلاسفہ کے غلط خیالات کا پر دہ چاک کیا اور عقل کو کتاب وسنت کے زیر سابیہ لا کرمعتز لی عقائد کا ردبھی کیا ،ان میں امام ابوالحن

<sup>(</sup>۱)سير اعلام النبلاء ٢٨١/٨) (٢) تاريخ دمشق ٢٤١/٥٣٠ سيراعلام النبلاء:٨٨٨٨)

اشعریؒ (۱) امام غزائیؒ (۲) اورامام فخرالدین رازیؒ (۳) کونمایاں مقام حاصل ہے۔ معتزلہ اور بعض اہل کلام کے عقائد کے پچھٹمونے

معتزلہ اور دوسر ہے اصحاب کلام جنھوں نے عقائد کے لیے کتاب وسنت کے بجائے عقل کومیعار بنایا ،ان کے اقوال کے بچھنمونے ہم پیش کررہے ہیں ، تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ ایسے لوگوں کی آ وارہ خیالی کہاں تک پہنچ گئی تھی ،اوران سے امت کا آخر کیا بھلا ہوا ،گرچہ ان لوگوں کا زمانہ امام شافعی سے بچھ بعد کا تھا ،کیکن اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے پیش رو کسے رہوں گے ،اوراہل حق علماء نے ان کی شخت مخالفت کیوں کی۔

ا-نظام: اس کانام ابواتحق ابرائیم بن سیار بھری ہے، اسے شیخ المعتز لہ کہا جاتا ہے، اس کے بعض خیالات یہ ہیں: ☆ اللہ تعالی کسی کوجہنم سے نکالنے پر قادر نہیں ہے ﷺ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے بہتر اللہ تعالی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ۲۲۰ھ میں اس کا انقال ہوا (۴)

۲- ابوالهذیل العلاف: اس کانام محمد بن بنریل العلاف ہے، یکی کتابوں کامصنف تھا، اس کا کہنا یہ تھا: کہ جنت کی تعتیں اور جہنم کاعذاب بھی نہ بھی ختم ہوجا کیں گے ہلے اللہ کی صفت علم اور صفت قدرت کوئی الگ چیز نہیں، بل کہ بیخوداللہ ہیں۔(۵) اس کے علاوہ مزید اور خرافات بھی ہیں، ۲۲۷ میں اس کا انتقال ہوا۔

بالشت كے لحاظ سے سات بالشت طویل ہے۔ (۱)

۳- داؤدالجوار بی:اس کی بکواس بیہ: ہلا الله تعالی بھی خون وگوشت کا ہے،آدمی کی صورت برہے۔(۲)

۵-ضرار بن عسرو: بیکرفتم کامعتزلی تھا، امام احمد بن طبل کے زمانہ کا تھا، اس کے خیالات بیہ تھے: ﷺ جس طرح امت کے کسی فرد کے بارے میں شبہ ہوسکتا ہے کہ اندر سے کافر ہوائی طرح پوری امت کے بارے میں بھی عین بید خیال ممکن ہے، کہ پوری امت اندر سے کافر ہو گئی ہے۔ ﷺ عذاب قبر کوئی چیز نہیں۔ ﷺ جنت وجہنم پیدا کی جا چی ہے یا نہیں کچھ کہانہیں جا سکتا۔ (۳)

۲- ابوالمقمر معمر بن عمرو البصرى السلمى مولاهم القطار المعتزلى، اس كى دَيْنَ ارُّان يَجِمْ يُول بِهِي: ﴿ عالم مِيل يَجِمْ چِيزِينِ الْيَ بَهِي بِينِ جِن كَى كُونَى انْتِهَاءَ بِين، الله كَ پاس بھى ان كى كوئى تعداداورمقدار نہيں ﴿ رَئَك،خوشبو، لمبائى چوڑائى گهرائى،اچھائى برائى،سنناد يكھنا، بداللہ نے پيدانہيں كيابل كہ يہم كی طبعی كيفيات ہیں (م)

2- هشام بن عمرو المعتزلي الكوفى: اس كى عقلى پرواز كيم ايئ شى: ☆حسبنا الله و نعم الوكيل نهيس كهنا چاہيے۔ ﴿ الله كافرول كوآ ك سے عذاب نهيس دے كا بل كه آگ ميں عذاب دے كا۔ ﴿ الله زمين كو بارش سے زندہ نهيس كرتا، بل كه بارش كے وقت زندہ كرتا ہے۔ ﴿ الله نه بدايت ديتا ہے اور نه كراہ كرتا ہے۔ (۵)

ان باتوں میں بعض باتیں قرآن وحدیث مے صرت کرانے والی خرافات ہیں، بعض باتیں الفاظ کے گور کھ دھندے ہیں، کچھ عظی قلابازیاں ہیں، الله رب العزت کی ذات وصفات کو عظی سطح ہے تو لنے کا نتیجہ ان ہی ناہمواریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ان خیالات کوہم وہنی کر یوں کے جالے کہہ سکتے ہیں، وان الی ربك المنتهی قرآن کریم کا عطا

<sup>(</sup>۱) الينا: ۱/۵۲۲ (۲) الينا: ۱/۵۲۲ (۳) الينا: ۱/۵۲۵ م

<sup>(</sup>٣) سراعلام النيلاء: ١٠/١٠٠ (٥) سراعلام النيلاء: ١٠/١٥٥

کردہ اصول ہے، کہ اللہ تعالی تک پہنچ کر ہر چیز کی انتہاء ہوجانی جا ہیےان لوگوں نے وہاں سے چلنے کی کوشش کی جہاں انتہا ہوتی ہے۔

۸- بشرالسریسی: ابو عبدالرحلن بشر بن غیاث البغدادی المریسی (۱) ایکمشهور بزرگ (۲) بشرالحافی تھے، جن کو' بشرالخیر' کہاجا تا ہے، ایک بی بشرالمریی تھا جے بشرالشر کہاجا تا ہے، دونوں کا زمانہ لگ بھگ ایک ہی تھا، دونوں دارالخلافت بغداد کے رہنے والے تھے۔

بشرالمریی بردافقیه تھا، امام ابو یوسف کے شاگردوں میں تھا،خلق قرآن کا قائل تھا، اس کی طرف دعوت بھی دیتا تھا، امام ذہبیؓ نے اس کے بارے میں لکھاہے " و نسظر فی الکلام فسخسلب علیه و انسلخ من الورع والتقوی ''' اس نے علم کلام میں غور کیا وہی چیز غالب آگئی، احتیاط اور تقوی دونوں رخصت ہوگئے۔

## ایک اصولی بات

بہت سارے متکلمین کومحدثین کی ایک تعداد کا فرقر اردیتی ہے، جس طرح خلق قر آن کے قائلین کو بھی بعض حضرات نے کا فرقر اردیا ہے، اس سلسلہ میں ایک اصولی اور معتدل ، بات امام ذہبی ؓ نے فرمائی ہے، اس بحث کے آخر میں ہم اسے نقل کرنا مناسب سجھتے ہیں، فرماتے ہیں:

"ومن كفر ببدعة وان حلت ليس هو مثل الكافر الاصلى ولا اليهودى والسمحوسى، أبى الله أن يحعل من ا من بالله ورسوله واليوم الآحر وصام وصلى وحبج وزكى 'وان ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبدالوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ الى الله من البدع وأهلها".(٣)

<sup>(</sup>۱) سیراعلام النبلاء:۲۰۲/۱۰ (۲) بشرین الحارث بن عبدالرلمن بشرحافی کے نام مے مشہور ہیں، زاہدر بانی ایک مثالی نمونہ، عالم دین ،محدث،۱۵۲–۲۲۷) سیراعلام النبلاء:۹/۰ کا (۳) سیر اعلام النبلاء:۲۰۲/۱۰۰

کسی کوکسی خاص بدعت کی وجہ ہے کا فرقر اردیا جائے وہ بدعت کتنی بڑی کیوں نہ ہوالیا شخص کا فراصلی کی طرح نہیں ہوسکتا ، نہ یہ یہودی وجموی کی طرح ہوگا ، الیا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جواللہ پر ایمان رکھتا ہواس کے رسول کو ما نتا ہو ، آخرت کے دن کا یعین رکھتا ہوجس نے روز ہے رکھے ہوں ، نمازیں پڑھی ہوں ، ذکو قدی ہو جج کیا ہو ، بھلے اس نے انتہائی گراہ کن کام کئے ہوں ، بدعات ایجاد کی ہوں اور پورا گراہ ہو گیا ہوا لیے شخص کو اللہ رب العزت اس شخص کی سطح پر نہیں اتارے گا جورسول اللہ (میرانی) کے ساتھ و شمنی رکھتا ہے ، بتوں کو پوجتا ہے ، شریعت کا انکار کر کے اسے ٹھکرا تا ہے ، باقی ہم اللہ کے سامنے ہر بدعت اور ہو کر حراح کے اہل بدعت سے اپنی صاف بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔



# شان تجديد

حضرت الوہر بروہ اللہ علی رأس کل مائة سنة من بحدد لهادینها (۱) "برسوسال کے برسوسال کے براللہ کی طرف سے ایسے افرادیا الی شخصیت کو پیدا کیاجا تا ہے، جوامت کے لیے دین کو پوری طرح تکھاردی ہے '۔امام احمداین خبل ان احادیث کی تشریح یوں فرماتے ہیں: إن اللہ یقیض فی رأس کل مائة سنة من بعلم الناس دینهم (۲) "اللہ تعالی ہرسوسال پر اللہ یقیض فی رأس کل مائة سنة من بعلم الناس دینهم (۲)" اللہ تعالی ہرسوسال پر الی بری شخصیت کو جود بخشا ہے، جولوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے '' بعض روایت میں مسن یعلمهم السنن، وینفی عن رسول الله ﷺ الکذب (۳)" و شخصیت سنت نبی کی تعلیم دیتی ہے اور رسول اللہ و بیری کی طرف منسوب ہرجھوٹ کا صفایا کردیتی ہے''۔مزید فرماتے ہیں: فنظر نا اخوا اللہ و بیری کی کی طرف منسوب ہرجھوٹ کا صفایا کردیتی ہے''۔مزید فرماتے الشافعی (۲)" ہم نے خوب غور کیا تو یہی دیکھا کہ پہلی صدی کے سرے پر پی شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز، و فی رأس المائتین الشافعی (۲)" ہم نے خوب غور کیا تو یہی دیکھا کہ پہلی صدی کے سرے پر پی شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز، کا تھی اور دوسری صدی کے سرے پر پی شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز، کا تھی اور دوسری صدی کے سرے پر امام شافعی گی ذات گرامی تھی''۔

دین میں تازگی اور نکھار پیدا کر کے اسے اپنی اصلی شاہ کارروپ میں پیش کرنے کا نام تجدید فی الدین ہے، جوحضرات اللہ کے دین کے تعلق سے ایک جوش اور ولولہ بھردیتے ہیں

<sup>(</sup>۱) سنن أبو داؤ دباب ما يذ كر في قرن المأة ٢١٣/١٢ (٢) توالى التأسيس ٢٨

<sup>(</sup>٣) السلسة الصحيحة ١٣٨/٢ (٣) سير اعلام النبلاء ١٠/١٠ ، توالى التأسيس ٢١ (٣)

اوردین میں پیداشدہ خرابیوں کودور کرتے ہیں، ان کومجددین کہاجاتا ہے، ان میں بعض حضرات بہت ہی ممتاز ہوتے ہیں، وہ ان مجددین میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔

رسول اکرم ( میرالا) کے ارشاد فر مایا کہ'' ہرصدی کے سرے پراللہ کی طرف ہے ایک الیک شخصیت ضرور نمودار ہوتی ہے، جودین کو پوری تازگی اور تابانی کے ساتھ اپنے اصلی رنگ وروپ میں پیش کرتی ہے، حدیث پاک میں''من'' کا لفظ آیا ہے، جس میں ایک شخصیت یا ایک پوری جماعت دونوں طرح کے معانی پائے جاتے ہیں؛ اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ''مجددایک شخصیت نہیں ہوتی؛ بلکہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے''، جب کہ بعض اور حضرات یہ کہتے ہیں کہ''مجددایک شخصیت ہی ہوتی ہے''۔

غورکیاجائے تو دونوں ہی باتیں سیح گئی ہیں، ہردور میں مجددین کی ایک جماعت ضرور رہتی ہے، جودین کو ہرتم کی تحریفات سے پاک رکھتی ہے، کیکن سیکھی ہے کہان میں ایک بوی اور نمایاں شخصیت رہتی ہے، جس کا کام بڑا تھوں اور بنیادی ہوتا ہے، اور مدتوں اس کے کام کے اثر ات امت میں زندہ وتا بندہ رہتے ہیں، اس کے زمانے میں وہی کام ہرطرف کے اثر ات امت میں زندہ وتا بندہ رہتے ہیں، اس کے زمانے میں وہی کام ہرطرف چھایار ہتا ہے، اس کے ذریعہ اہل دین میں پائی جانے والی افردگی دور ہوتی ہے، ایک نیاحوصلہ بیدا ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں دین کے اہم اور بنیادی کام کوسنجالنا؛ بلکہ اسے تا کے بڑھانا آسان معلوم ہوتا ہے۔

## تجديد كے مختلف ميدان

تجدید مختلف میدانوں میں ہوتی ہے، کبھی عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، کبھی معاشرت میں انقلابی تبدیلی لائی جاتی ہے، کبھی سیاس سطح پر دین کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ ہرطرف دین فضاچھائی رہتی ہے، کبھی علمی طور پر پیدا ہونے والے بگاڑ کو دور کر کے علم صحیح کو پوری طاقت وقوت سے عالم اسلام کے رگ وریشے میں دوڑ ایاجا تا ہے، کبھی وشمنانِ دین کی لغویات کو ایک ہی ٹھوکر میں پاش پاش کر کے ہرشم کی ذہنی مرعوبیت کا خاتمہ کر دیاجا تا ہے، کبھی دین کے بنیادی ماخذ کوان کی اپنی اصلی حیثیت ومقام کے ساتھ پیش کیاجا تا ہے، کبھی امت کے بنیادی ماخذ کوان کی اپنی اصلی حیثیت ومقام کے ساتھ پیش کیاجا تا ہے، کبھی امت کے بنیادی ماخذ کوان کی اپنی اصلی حیثیت ومقام کے ساتھ پیش کیاجا تا ہے، کبھی امت

طبقات کے مابین پیداہونے والی خلیج کواس طرح پاٹ دیاجا تاہے کہ سب ایک ہوکر بد دینوں کے خلاف شمشیر بر ہنہ بن جاتے ہیں، بھی دین کی بنیادوں کو سی طور پر سیجھنے کے ایسے اصول فراہم کئے جاتے ہیں، جن کے ذریعہ دین کواس کی اصلی ، فطری شکل وصورت اور حقیقت سمیت سیجھنا اور لینا آسان ہوجا تاہے، بیسب تجدیدی کام ہیں، ان میں ایک اہم کام علمی تجدید کا ہے۔

## امام شافعتی کی تجدیدی خدمات

امام شافعیؒ نے علمی لحاظ سے بلاشہ تجدیدی خدمات انجام دی ہیں، علم حدیث وفقہ کو جمع کرنے کا جو تجدیدی کا م آپنے انجام دیا، عقل ورائے کو سنت کے تابع ؛ بلکہ سنت کی غلامی میں دیے کا جو تجدیدی کا م آپنے انجام دیا، عقل ورائے کو سنت کے تابع ؛ بلکہ سنت کی غلامی میں دینے کی جواعلی سے اعلی کو ششیں کیس ، اصول فقہ مرتب فرما کو علمی دنیا میں انقلاب برپاکیا، یہ سارے تجدیدی کام تھے، جو آج تک چلے آرہے ہیں، کتاب و سنت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کا جو خاص علمی طرز نصیب فرمایا، وہی طرز آج سلامی علمی دنیا میں سائے میں زندگی بسر کرنے کا جو خاص علمی طرز نصیب فرمایا، وہی طرز آج سلامی علمی دنیا میں جاری و ساری ہے، بلاشبہ اس میں تمام محدثین وفقہا کا بڑا زبر دست کر دار ہے؛ لیکن امام شافعی کا کر دار سب سے بڑھ کر نمایاں ہے۔

## كتاب وسنت-لازم ملزوم

خبرآ حاد کہہ کراحادیث کے جس عظیم الثان ذخیرے کے ساتھ قدر دانی کامعاملہ نہیں کیا جاتا تھا، آپ نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کواہمیت کو نہ صرف واضح کیا؛ بلکہ ذہن دو ماغ میں ہمیشہ کے لیے بیوست کردیا۔

شانِ رسالت مآب ﷺ کی عظمت کو ہرا عتبار سے قائم کرنے کی جوبے نظیر کوشش آپ نے فرمائی، وہ بھی فراموش نہیں کی جاسکتی، ''الرسالہ'' کی بیمشہور عبارت' آن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل' (ا)' (رسول الله (سیالی ) سے سی چیز کوقبول کرنا براہ راست اللہ سے قبول کرنا ہے) فقہ شافعی کی امتیازی بنیاد ہے، رسول

<sup>(</sup>۱) الرساكة ا/۲۰

الله (ميلالله) سے كوئى بات سيح طريقہ سے ثابت ہوجائے اوراس كا كوئى معارض نہ تووہ قبورہ كالكوئى معارض نہ تووہ قبولیت کے لحاظ سے قرآن پاک كی طرح ہے، بيآپ كا طرز فكر تھا،اس سلسلہ میں آپ كسى فتم كى ادنیٰ كمى يا كوتا ہى گوارانہيں كرتے تھے۔

#### ناصرالسنة

سنت رسول کی اس درجہ حمیت نے آپ کوشیح معنی میں 'ناصرالسنۃ' بنادیا تھا، یہی پیغام عراق میں جاری فرمایا اور یہی کام مصرمیں بھی پوری طاقت وقوت کے ساتھ انجام دیا، یہ آپ کی تجدیدی شان کا ایک نمونہ ہے۔

ای طرح فہم کتاب وسنت کے جواصول آپ و مے مرتب فرمائے ، جن کو آپ کے بعد آنے والے تمام فقہاء نے اختیار فرمایا ، جن کے ذریعہ کتاب وسنت کو بیجھنے کی را ہیں نہایت آسان ہو کیں ، اگر آپ کا تنہا بہی ایک کارنامہ ہوتا تو آپ کی عالمگیر شہرت کے لیے کافی ہوتا۔ آپ نے قرآن وصدیث کو اسی طرح باہم دگر پیوست کردیا کہ ایک کو دوسر سے سے الگ کر کے دیکھاہی نہیں جاسکا ، محدثین کے سامنے عقلی استدلال کے راستے کھول دیئے الگ کر کے دیکھاہی نہیں جاسکا ، محدثین کے سامنے عقلی استدلال کے راستے کھول دیئے فہاد تیں ہم اس کتاب میں جا بجا پیش کر بچے ہیں ، لہذااس کی روشنی میں امام احمد بن عنبل شہادتیں ہم اس کتاب میں جا بجا پیش کر بچے ہیں ، لہذااس کی روشنی میں امام احمد بن عنبل شہادتیں ہم اس کتاب میں جا بجا پیش کر بچے ہیں ، لبذا اس کی روشنی میں امام احمد بن عنبل شہادتیں ہم اس کتاب میں جا بجا پیش کر بچے ہیں ، لبذا اس کی روشنی میں امام احمد بن عنبل شہادتیں ہم اس کتاب میں جا بجا پیش کر بچائی کے ساتھ محسوں فرمایا اور اس کا برملا اظہار ہمی کیا ، اور امت کے طبقات نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا ۔

معتزلہ کا جوشور ہرپاتھا، داراالخلافہ بغداد جاکراس کا مقابلہ کرنے والے اوراہل کی معتزلہ کا جوشور ہرپاتھا، داراالخلافہ بغداد جاکراس کا مقابلہ کرنے والے اوراہل حق میں نیا جوش وولولہ پیدا کرنے والے بھی آپ بھی نے خود میہ گواہی ویئے کہ آپ کے زمانہ میں اہل اسلام پرسب سے بڑا احسان آپ بھی کا تھا، بعض اور حصرات نے آخری ورجہ تک بات کہہ ڈالی، جسے ہم اس قبل تشریحی نوٹ کے ساتھ نقل کر بھیے ہیں۔

## آ زادخیالی پرروک

دین میں جوخاص قتم کی آزاد خیالی آرہی تھی ، اس کوعلمی وعقلی طور پرختم کرنے والے یا نہایت کمزور کرنے والے با نہایت کمزور کرنے والے بلاشبہ آپ ہی تھے، جب ہی تو آپ کے زمانے میں بعض اہلِ باطل نے اپنے مسلک کے خلاف آپ سے متعلق اندیشہ ظاہر کیا تھا، جو پورا ہوکر رہا، آپ کے علمی وعقلی استقامت کا سلسل تھا کہ بعد کے دور میں امام احمد بن منبل عملی استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے اہلِ سنت کا سراونچا کرگئے۔

#### الرساليه

الرسالہ کی تصنیف کوہم علمی تجدید کی شاہ راہ کہہ سکتے ہیں، جس پر بعد کے تمام فقہاء چلے، آپ کتاب وسنت سے استفاد ہے گی وہ' شاہ کلید' دے گئے، جس کے ذریعہ علمی خزانے کے قال آسانی سے کھولے جانے گئے، آپ کی اس شان کو تسلیم کرتے ہوئے امام احمد بن صنبل ؓ نے یہاں تک کہہ دیا کہ' جس کسی کے ہاتھ میں قلم ودوات ہے، اس کی گردن پرامام شافعی کا احسان ضرور ہے'' گویاعلمی قابلیت رکھنے والے تخص کوایک میدانِ فکرل گیا، جس میں ہرفقیہ واصولی نے رنگارنگ پھول کھلائے' لیکن باغ کے لیے اصل مٹی ہموار کرنے والی شخصیت امام شافعی کی ذات والاصفات تھی۔

باب البیان اور کیف البیان کے عناوین سے الرسالہ میں آپ نے جو بے تظیر بحث فرمائی ہے، اس نے معانی کے ایک دکش جہال کو کھول دیا ہے، ہم میں سے ہرکوئی جانتا ہے کہ الفاظ محدود ہوتے ہیں اور معانی ومفاہیم میں بڑی وسعت ہوتی ہے، الفاظ کے دائرہ میں معانی کو میٹنے کی جو صد آفریں کوشش آپ نے باب البیان کے عنوان سے فرمائی ہے، جو تمام اہل اصول کے لیے رہنما اصول کی حیثیت اختیار کرگئی، وہ بس آپ ہی کا حصہ ہے، آخر کوئی تو بات تھی کہ امام عبد الرحلٰ بن مہدی اور حضرت یجی بن سعید القطان جیسے اساطین علم نے آپ کی کتاب دیکھی تو ہمیشہ کے لیے آپ کے گرویدہ ہوگئے اور زندگی بحردل کھول کردعائیں دیتے رہے، امام علی بن المدین کوآپ کی کتابوں کا ایک حرف چھوڑ نا بھی گوارانہ کردعائیں دیتے رہے، امام علی بن المدین کوآپ کی کتابوں کا ایک حرف چھوڑ نا بھی گوارانہ

ہوا، امام حمیدی جیسے قد آور محدث صرف آپ کی محبت میں اپناعلاقہ چھوڑ کر مصر چلے آئے،
فقیہ عراق امام ابوثور نے آپ کوعراق کے تمام قدیم وجد پر فقہاء سے افقہ بتایا اور بعض بدعقیدہ
مخالفین (حفص الفروجیسے معتزلی) نے یہاں تک کہا کہ آپ سے بڑاعالم ہم نے کسی کو
نہیں دیکھا۔لفظ محد دجتناعظیم ووسیع ہے، آپ کی ذات کو اللہ نے ولی ہی عظمت ووسعت
عطافر مائی تھی اور بیلقب آپ کی مبارک ذات پرایک حسین ومتناسب خلعتِ فاخرہ کے طور پر
ہمیشہ کے لیے سے گیا۔

## سياسي تناظر ميں

سیاسی لحاظ سے دیکھاجائے تو آپ نے دربارخلافت پراڑ ڈالا، وقتِ ضرورت خلیفہ خلیفہ (ہارون رشید) کو تسخیل کی مثال قائم کی، اگریہ بات صحیح ہے کہ خلیفہ ہارون رشید آپ کے توسل سے دعاء کرتا تھا تو یہ خلیفہ کے انتہائی شدید ترین تا ٹر ہی کا نتیجہ ہوسکتا ہے، آپ نے سیاسی حالات سے آٹکھیں بند کر کے کام نہیں کیا، اللہ نے آپ کو جوشان عطافر مائی تھی، اسے شریعت خداوندی کی بالا دئی کے لیے آپ نے استعال فرمایا۔

مصرتشریف لے گئے تو وہاں کے حاکم کوبھی اپنی خیرخوابی سے محروم نہ رکھا، آپ کی سیاسی زندگی خود ایک موضوع ہے، جس پرنظر کرنے ضرورت ہے؛ تا کہ تجدید کے اس پہلو پربھی روشی پڑسکے۔

# امام ابو یوسف کی طرف سے حوصلہ افزائی

 من يصنف في هذاالزمان، (١) ' نوب كتابين لكهي، اس زمان مين تصنيف وتاليف كسب سے بوے حقدارآپ بى بين'۔

مشہورمصری عالم، علامہ احمد محمد شاکر کی بات پرہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں، الرسالہ کی تحقیق کے مقدمہ میں آپ لکھتے ہیں:

إن هذاالرجل، لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة، ونفو ذالنظر فيها، و دقة الإستنباط مع قوة العارضة و نور البصيرة و الإبداع في إقامة البحجة، وافحام مناظره، فصيح اللسان، ناصع البيان، في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية، وأخذ العلوم والمعارف من اهل الحضرحتي سما عن كل عالم قبله و بعده، نبغ في الحجاز، وكان إلى علماء ه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم اهل لسن و جدل، وكانوا يعجزون عن مناظرة أهل الرائي، فجاء هذاالشاب يناظروينافح، ويعرف كيف يقوم بحجته؟ وكيف يلزم أهل الرائي وجوب اتباع السنة؟ وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد؟ وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ماعرف من بيان العرب و فصاحتهم؟ وكيف يدلهم على الناسخ و المنسوخ من الكتاب و السنة؟ وعلى الجمع ماظاهر التعارض من فيهما، أو من أحدهما، حتى سماه أهل مكة "ناصر الحديث"، و تواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانو ايفدون إلى مكة للحج يناظرونه، ويأخذون عنه في حياة شيوخه. (٢)

( کتاب وسنت کا سیح فہم ، ان میں گہری نظر اور لطیف استنباط کی صلاحیت کے لحاظ سے اگرد یکھا جائے تو علاء اسلام میں امام شافعی جیسی شخصیت ظاہر نہیں ہوئی، بات کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرنے کی بڑی صلاحیت تھی، لا جواب طریقہ سے اپنی جحت قائم فرماتے ہیں، مدمقابل کے پاس چپ رہنے کے سوا کچھ نہ ہوتا، نور بصیرت اس پرمسنز او (جس سے حقیقت مدمقابل کے پاس چپ رہنے کے سوا کچھ نہ ہوتا، نور بصیرت اس پرمسنز او (جس سے حقیقت الاسلام سم الامام الشافعی

<sup>(</sup>٢) مجلة البيان ، التحديد في الاسلام ، الامام الشافعي ١٠/٣ مقدمة حقيق الرسالة /٥٥

تک پہنچنا بہت آسان ) ، زبان کےنہایت قصیح ، بیان کی طاقت اظہر من اشتمس ، بلاغت کی بلند ترین چوٹی پر فائز ، دشتِ عرب کے پر وردہ ،عربی قبائل کی تہذیب اوران کی زبان وادب ہے آ راستہ، عرب کے مشہور شہروں کے علوم ومعارف کے وارث وامین ، اپنے سے پہلے اور بعد کے اہلِ علم پرِ فائق ،سرزمینِ حجاز میں پھلے بھو لے اور با کمال بنے ، وہاں کے علماء کتاب وسنت کااصل مرکز تھے فہم قرآن کے لحاظ سے زبر دست علمی معیار رکھتے تھے لیکن سرزمین حجاز کے علماء بحث ومباحثه اورمناظرہ کےلوگ نہیں تھے؛اس لیے حضراتِ اصحابِ رائے سے مناظرہ نہیں کر پاتے تھے، یہ نوجوان شخصیت حجاز کی خاک سے اٹھی،جس نے مناظرے بھی کئے، اوراہل حجاز کا دفاع بھی کیا، اپنے دلائل پیش کرنے کے طریقے سے خوب واقف، اصحابِ رائے کوا تباع سنت کے وجوب کا قائل کس طرح کیا جائے؟ بیسارے انداز آپ کو پورے طور پرمعلوم،خبرواحد کی جیت کوثابت کرنے کے تمام طریقوں کی خوب پیجان رکھنے والے، اس سے بھی باخبر کہ کتاب الٰہی کو بیجھنے کے طریقے عرب کی مشہور ومعروف فصاحت و بیان کی روشیٰ میں کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کئے جا ئیں؟ پیجھی اچھی طرح جانتے تھے کہ کتاب وسنت میں ناسخ ومنسوخ کی طرف لوگوں کی رہنمائی ٹس طرح کی جائے؟ دوطرفہ یا ایک طرفہ تعارض کو کیسے دور کیا جائے؟ (اپنے علم فضل اور زبان و بیان کے کمالات سے آپ يه سارى باتيں ثابت كرتے رہے) يہاں تك كداہل مكه نے آپ كو'' ناصر الحديث' كالقب دیا،آپ کے زمانے ہی میں عالم اسلام کے علاء کے پاس آپ کی خبریں تو اتر کے ساتھ پہنچی ر ہیں،علاء کرام کا حج کے لیے مکہ مکرمہ آنا ہوتار ہا، آپ سے مناظر ہے بھی ہوئے اور آپ کے اساتذہ کی موجود گی کے زمانے ہی ہے آپ سے استفادہ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔)



# مختلف علوم وفنون

## مناظره

سی بھی معاملہ میں باہم غور وفکر کرنے کومناظرہ کہاجا تا ہے۔لیکن اس کاعام مفہوم یہی سمجھاجا تا ہے کہ کسی ہے کسی خاص معاملہ میں بحث کر کے اسے قائل کرنایا لا جواب کرنا۔ مناظرہ کی غرض

صحیح بات تک پہو نیخے کیلیے صحیح نیت کے ساتھ مناظرہ کیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن نیتوں میں فتورآ جانے کی وجہ سے اب مناظرہ حق کی تلاش کا نام نہیں رہا۔

بلکہ اب یہ ایک فن بن گیا ہے۔ جس میں ہرطرح کی فذکاری دکھا کر مدمقا بل کوزیر کیا جاتا ہے۔ بلکہ اسے ذلیل کر کے خوش ہوا جاتا ہے۔ حق کی تلاش سے بڑھ کراپنی ناک کواونچا رکھنا اب مناظروں کا مقصد بن گیا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی ہتھکنڈ کے واستعال کرنا کار فواب مانا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے ایس عام اہل حق بھی مناظرے کو پہند نہیں کرتے کو استعال کرنا کار کہ اس کے ذریعہ ضد، ہٹ دھر می اور انا نیت کا ماحول گرم ہوتا ہے۔ ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مناظرے میں شریک عوام بھی اسے ایک '' دینی تفریخ'' قرار دیتے ہیں۔ پیدا ہوتی ہے اور مناظرے میں شریک عوام بھی اسے ایک '' دینی تفریخ'' قرار دیتے ہیں۔ بیدا ہوتی ہے اور مناظرے میں شریک عوام بھی اسے ایک '' دینی تفریخ ہیں ، اور حق جانے کے بیدا ہوتی کے اجذبہ پھر بھی پیدا نہیں ہوتا۔

مناظرہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیے کہ وہ نفسانیت سے بالاتر

ہو، خیرخوابی کا جذبہ رکھتا ہو، بھر پورعلم رکھتا ہو، اور مدمقابل کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ نیک جذبات رکھتا ہو۔

## امام شافعی اور مناظره

امام شافعی گواللہ رب العزت نے بھر پورعلم کے ساتھ زبان و بیان کی طاقت بھی عطا فرمائی تھی، آپ ؓ نے علمی امور میں اپنے معاصرین کے ساتھ مناظر ہے بھی کیے ہیں ۔لیکن آپ کے جذبات کتنے پاکیزہ تھے،احساسات کس قد رصاف ستھرے تھے، آپ اخلاص نیت کا کیساعظیم معیار رکھتے تھے، یہ ہم لوگوں کیلیے نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے۔

آپؓ کے مشہورشا گردحفرت رہیج بن سلیمان آپ کے حوالے سے یہ بات نقل فرماتے ہیں 'مان طرت احدا علی الغلبة "(۱) میں نے بھی کسی سے اس نیت سے مناظر ہنمیں کیا کہ میں ہی غالب آ جاؤں۔

غور کرنے کی بات ہے، مناظرے میں مخلص سے مخلص شخص کی بھی فطری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زبان سے حق کہلوائے اور فریق مقابل اسے قبول کرلے۔ بیتمنا اخلاص کے منافی نہیں ہے، کیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس منزل سے بھی آ گے نکل گئے، آپ کا نظریہ بیتھا کہ اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اگر ہے تو حق بات کی ہے، وہ کلمہ محق اللہ رب العزت خودان سے کہلوائے یا مدمقابل سے دونوں چیزیں بالکل کیساں ہیں، رضائے الہی مقصود ہے، واسطہ ہم بنیں یا ہمارامد مقابل کوئی فرق نہیں ہڑتا۔

علمی میدان میں تواضع اور فنائیت کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال مل سکتی ہے!؟

ایک و فعد فرمایا: مانساطرت احدا الالم ابال بین الله الحق علی لسانی أو لسانه أو لسانه الله الحق علی لسانی أو لسانه (۱) میں نے جس کسی سے مناظرہ کیا، مجھے بھی یہ قرنہیں رہی کہ اللہ تعالی حق میری زبان پر جاری کرے گایا میرے مدمقابل کی زبان پر۔

 خواہش یہی رہی کہ میرے مدمقابل کو سیح تو فیق نصیب ہو درست راستہ ملے اللہ کی مدد حاصل ہواوراللّٰد کی طرف ہےاس کے حق میں حفظ وامان کا معاملہ رہے۔

## طبيعت كى سلامتى

امام ابوثو ررحمة الله عليه جوامام شافعی رحمة الله عليه سے والہانة تعلق رکھتے تھے۔ فر ماتے میں: میں امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں میں تھا۔ جب امام شافعی رحمة الله عليه بغدا وتشريف لائے تو ميں محض ول لگي وتفريح كى غرض سے آپ كى مجلس ميں حاضر ہوا۔ اور ایک خاص مسلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ نماز سے متعلق کچھ تمنی مسائل چھیڑ دئے ۔ میں ایک مہینہ تک یا بندی کے ساتھ آپ کی مجلس میں آتارہا۔ جب آپ کویقین ہوگیا کہ اب میں واقعی علم حاصل کرنے ہی کے لیے آر ہا ہوں تو آپ نے وہ سابقہ مسئلہ چھیٹرااور پوری وضاحت فرمائی ، پھرفر مایا ، میں تمہاری پہلی حاضری کے وقت ہی اس کا جواب دے سکتا تھا۔لیکن اس دن تم مجھ سے الجھنے ہی کے لیے آئے تھے۔اس لیے میں نے جواب دینامناسب نہیں سمجھا(ا)

اس واقعہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ کرنے کا آپ کو بھی شوق نہیں رہا۔ نہ بھی کسی \_ الجحنے كى خواہش ربى \_خودى فرمايا كرتے تھے \_"المراء في العلم يقسى القلب ویه رٹ الضغائن (۲)علم میں جھگڑنے سے دل سخت ہوتے ہیں اور کینے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے بھی کوئی الجھنا حابتا تب بھی آپ کی خواہش یہی ہوتی ۔ بلکہ کوشش ہوتی کہ خوشگوار ماحول میں افھام تھنہیم یاتعلیم قعلم کے ذریعہا چھے انداز سے بات پہو نیجائی جائے ،مناظرہ مجبوری کے تحت ہی فرماتے۔اس لیے مناظرے کے دوران آپ کی بھی وہ کیفیت نہیں ہوئی جوعام طور سے مناظرہ کرنے والوں کی ہوتی ہے۔آپ کے فرزند ابوعثان (٣) فرماتے ہیں۔ میں نے کسی سے مناظرے کے دوران والدمحترم کی آواز بلند ہوتے ہوئے نہیں

<sup>(</sup>۱) توالي التأسيس ص/۱۱۲ (۲) تهذيب الاسماء واللغات ا/۵۵

<sup>(</sup>۳) اب و عشمها ن محمد بن محمد بن ادریس الشافعی صحیح بیرگهآ**ب کی کنیت ا**لوالحن هی است نامور والدے فقہ کاعلم حاصل کیا، شام میں قضاء کے منصب پر فائز رہے، و فات ، ۲<u>۳۲ ہے</u>۔

دیکھی۔(۱) آپ کا ہرمناظرہ خیرخواہی کے جذبہ سے ہوتا تھا۔امام زعفرانی آپ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں۔''ماناظرت احدا قط الا علی النصیحة"(۲) میں نے جس کسی سے مناظرہ کیا ہمیشہ خیرخواہی کے جذبہ سے کیا۔

## فریق مخالف کے ساتھ سلوک

مناظرے میں فریق مقابل اگر دب جاتا تو آپ کی بوری کوشش بہی ہوتی کہ اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ بِ تعلقی ہاتی رہے، مناظرہ بھی حجاب نہ بنے ۔ یونس صد فی کہتے ہیں۔ میں نے امام شافعی سے بڑھ کرکسی کو تقلمند نہیں دیکھا۔ ایک دن میرا آپ سے مناظرہ ہوا۔مناظرے کے بعد ہم اپنی اپنی راہ پر ہولیے، دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو آپ میرا ہاتھ تھام کر کہنے گئے بھی ابوموی کسی مسئلہ میں ہم دونوں متفق نہ ہو سکے تو کیا ہوا؟ ہم دونوں آپس میں بھائیوں کی طرح رہ تو سکتے ہیں۔ (۳)

بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہآپ کومناظرے کے دوران برا بھلا کہا گیا ہمین آپ نے کسی بری بات کا جواب نہیں دیا خاموش ہے۔

فتیان بن ابی اسمع تیز غصہ ور شخص تھا۔ امام مالک کے شاگردوں میں تھا، کین امام شافعی سے خت تعصب رکھتا تھا، ایک خاص مسئلہ میں اس کا آپ سے مناظرہ ہوا جس میں وہ آپ کے سامنے ٹک نہ سکا، بس مارے غصہ کے بہت بری گالیاں دے ڈالیس ، لیکن آپ نے اس کے جواب میں ایک حرف نہیں کہا، بس جس مسئلہ پر مناظرہ ہور ہا تھا وہ مسئلہ پوری وضاحت سے بیان کردیا۔ (۴) یہ آپ کے کر بمانہ اخلاق تھے جو مناظرہ کے میدان میں بھی نہ چھوٹے قدرت کی طرف جس کے لیے جومقام متعین کیا جاتا ہے اس کی اہلیت بھی ود بعت کی جاتی ہے۔

#### زبان واداب

زبان واوب الله رب العزت كاعطيه ہيں جن سے انسان بہت بوے كام لے سكتا ہے، ہردور ميں ان كى اہميت تسليم كى گئى ہے، اور ان سے بوے عظيم كام بھى ليے گئے ہيں، الله (۱) توالى توالى التاسيس ص/۱۱۲

(m) سير اعلام النبلاء ١٦/١٠ (م) معجم الادباء ١٦/١٠

رب العزت نے اپنے مبارک کلام کوانتہا کی قصیح و بلیغ زبان میں اتارا،اورمعیار فصاحت کے سب سے او نیچ مقام پراسے رکھا، زبان و بیان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیسب سے روی بنیادی دلیل ہے۔ سے بوی بنیادی دلیل ہے۔

رسول اکرم (سیرالله) اضح العرب سے، آپ (سیرالله) سے بر حکرکوئی بھی ضیح البیان نہ تھا، الله رب العزت نے تمام انبیاء کوائی قوم کی سب سے اعلی وضیح زبان دے کر بھیجا تا کہ الله کے بیغام کونہایت فصاحت کے ساتھ بڑے موثر انداز سے پیش کیا جائے، "و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم " (۱) ہم نے ہر رسول کواس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا تا کہ قوم کے سامنے وہ کھول کھول کر بات کو واضح کر سکے، حضرت موتی علیہ السلام نے اپنے بوت کی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی صلاحیت کا حوالہ دے کر اللہ سے ان کے لیے نبوت کی وعامائی جو در بارالہی میں قبولیت سے نوازی گئی، "و أخصی هارون هو افسے منی لسانا فارسله معی ردناً بصد قنی انی انعاف اُن یکذبون" (۲) میرے بھائی ہارون زبان ویان کے لئے تھا نہ ان کے کھوں میرے ساتھ درسول بنادے سہارے کے طور یروہ میری تقد یق کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ قوم فرعون میری تکذیب کرے گ

ظاہر بات ہے کہ یہاں تھدیق کا مطلب صرف زبان سے صدق موی (موئ نے کے کہا) کہنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس تھدیق کے لیے زبان وبیان کے کمالات کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تھدیق سے مراویہ ہے کہ ہارون میری وعوت کو اس طاقتور طریقہ سے بیش کریں کہ ہرایک کے دل میں بات اتر جائے اوران کی تا ئیر کا اثر سنے والا محسوس کرے، اللہ نے حضرت موی کی درخواست قبول فر مائی اور حضرت ہارون رسول بنائے گئے، "قبال سنشد عضدك باخیك و نحعل لكما سلطانا (٣) اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے باز وکو مضبوط کریں گے، اور تم دونوں کے لیے مضبوط جمت ودلیل فراہم کریں گے۔

ان آیات پرغور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ زبان وبیان کی طاقت ایک حقیقت ہے (۱) سورۃ القصص الآیة: ۳۵ (۳) سورۃ القصص الآیة: ۳۵

اوراللہ تعالی کے نزدیک اس کی بڑی حیثیت ہے، منشأ الہی بیہ ہے کہ اللہ کے مانے والے اس طاقت سے ہمیشہ آراستہ رہیں، تا کہ اللہ کے دین کو پوری قوت کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہونچایا جاسکے۔ فہن ا

فضل الهي

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کواللہ تعالی نے اس نعمت سے بھی مالا مال رکھا تھا آپ کے زمانے کے بڑے بڑے ادباء واصحاب لغت نے آپ کی زبان دانی کااعتراف کیا ہے، بلکہ آپ کوزبان وبیان کے لحاظ سے جمت یعنی سند تسلیم کیا ہے۔

قریش کی فطری فصاحت تو آپ کو پیدائش طور پر حاصل تھی، مزید سالہا سال تک آپ
نے قبائل عرب کی خاک چھانی اور زبان و بیان کے لحاظ سے مرتبہ امامت پر فائز ہوئے۔
نحو ولغت کے مشہور امام اصمعی (۱) کہتے ہیں میں نے امام شافعی گوفقیہ و عالم پایا،
نہایت اچھی معلومات رکھتے ہیں ، زبان نہایت شیریں بات بالکل واضح ، پوری وضاحت
کے ساتھ دلائل پر دلائل پیش کرتے ہیں اس قابل ہیں کہ ہرمجلس کے صدر نشین بنیں ، یا منبر
کی بلندیوں سے خطاب کریں، مجھے معلوم نہیں کہ میں بھی ایک حرف کا بھی فائدہ آپ کو
پہونچا سکا ہوں ، البتہ میں نے آپ سے جو استفادہ کیا ہے، اس کا تھوڑ احصہ بھی اگر کوئی
کرلے تو عالم بن جائے۔ (۲)

امام احمد بن طبل فرما ما کرتے تھے، 'کیلام الشاف عبی فسی الیاف حیحہ " (۳) امام شافعی کا کلام زبان میں حجت لیعنی سند کا درجہ رکھتا ہے۔

حضرت بارون بن سعيدالاً يلى فرمات بين: "مارأيت مشل الشافعي ، قدم علينا مصر، فقالو اقدم رجل من قريش فجئناه وهو يصلي، فمارأيت احسن صلاة

<sup>(</sup>۱) آبوسعید عبدالملك بن قریب الاصمعی البصری اللغوی الأخباری، اوپ ولغت میں مرتبہ المامت پر فائز ، اخبار طرب کوخوب جانئے والا ،علامہ زمان حفظ وروایت اشعار میں ایک چلتا کیمرتا کتب خانہ ۲۱۵ میں وفات ہوئی عمر۵ ۸ مرال (۲) تاریخ دمشق ۲۵ م ۱۷ میں ۲۸ مراح دمشق ۲۸۹ میں تاریخ دمثق ۲۸ میر تاریخ دمثق ۲۸ میں تاریخ دمثق ۲۸ میر تا

و لاو جہامنه، فلما مضی صلاته تکلم، فما رأینا احسن کلاما منه. (۴) میں نے امام شافعیؓ کی طرح کسی کونہیں دیکھا، جب آپ مصرتشریف لائے تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ فیبلہ قریش کے ایک فرد یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اتنی اچھی نماز کسی کی نہیں دیکھی، آپ کا چہرہ دیکھا تو محسوں ہوا کہ آپ ساحسین چہرہ کسی کا نہیں، نماز کے بعد جب گفتگو شروع فرمائی تو حسن کلام کے کیا کہنے، آپ سے اچھی گفتگو کسی کی نہیں دیکھی، ابس ہم آپ کے گرویدہ ہوگئے۔

یونس بنعبدالاعلی فرماتے ہیں :امام شافعیؒ کا کلام جادو کا سااثر رکھتا تھا، جب گفتگو فرماتے تو ہم آپ کی گفتگو میں کھو جاتے تھے،الفاظ ہیں کہ کانوں میں رس گھو لتے جار ہے ہیں۔(۱)

احمد (۲) بن سریج فرماتے ہیں: میں نے امام شافعیؓ سے بڑھ کراچھا اور صاف بولنے والاکسی کؤہیں دیکھا،آپ عربی النسل تھے اور صاف تھری عربی بولتے تھے (۳)

آپ کے عزیز شاگر دحضرت رہجے بن سلیمان مرادی کواس کا بڑا احساس کہ آپ کی کتابوں میں وہ زبان نہ آسکی جو آپ بولتے تھے،اپنے شاگر دوں سے کہتے تھے،اگرتم لوگ امام شافعی کود کیھتے تو ضرور کہتے کہ یہ کتابیں آپ کی نہیں ہیں، بخدا آپ کی زبان آپ کی کٹھی ہوئی تحریروں سے کہیں بڑھرکتھی (مم)

## عبارت يڑھنے کا انداز

عبارت بڑھنے کا انداز بھی لا جواب تھا، پوری عربی فصاحت کے ساتھ عبارت بڑھتے تو ایک سال بندھ جاتا، امام مالک رحمۃ الله علیہ کوآپ کا بڑھنا ہے حد پندتھا، امام احمد بن ضبل رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں۔ کان الشافعی من افست الناس ،و کان مالك یع جب قراء ته لأنه کان فصیحا (۵) امام شافعی ضیح ترین لوگول میں تھے، مالك یع جب قراء ته لأنه کان فصیحا (۵) امام شافعی ضیح ترین لوگول میں تھے، (۱) تاریخ دشق ۲۹۳/۵۳ (۲) احمد بن ابی سریج عمر بن الضباح ، ابو حعفر الرازی تقدیمت ، امام بخاری نے آپ سے روایت کی ہے، وقات ۲۳۸ عمر تقریبا ۱۸سال۔
(۳) تاریخ دشق ۲۹۵/۵۳ (۲) تو ای الآسیس مرا ۱۹۵ (۵) تاریخ دشق ۲۹۵/۵۳

امام مالک کوآپ کی قرائت بہت پیند تھی ،اس لیے کہ آپ بڑے قصیح تھے۔عبد الملک بن ہشام النحوی (۱) جومغازی کے امام ہیں ،جنگی سیرت ابن هشام بہت مشہور ہے فرماتے ہیں:امام شافعی کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جن سے زبان سیمی جائے۔(۲)

# عربی زبان شکھنے کی تا کید

آپ نے عربی زبان سکھنے اور اس میں مہارت بیدا کرنے کی بڑی تا کید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: تعلموا العربیة فانها تثبت الفصل و تزید فی المروء ق (٣)عربی زبان کا علم حاصل کروبیعلم فضل و کمال کورائخ کرےگا، مروت وشرافت میں اوراضا فہ کرےگا۔

زبان و بیان کی غلطی طبع پر بارتھی ، ایک شخص نے آپ کے سامنے کوئی عبارت غلط پڑھ دی ، آپ کے سامنے کوئی عبارت غلط پڑھ دی ، آپ بے اختیار بول اٹھے ، اصر ستنی (۴) تم نے مجھے کاٹ دیا ، محمد بن عبدا اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ عن ماضر ہوتے اور الحکم کہتے ہیں ۔ ادب عربی کا ذوق رکھنے والے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سیراب ہوکر جاتے ، اشعار کی تشریح الیمی فرماتے کہ ہر بات دن کے اجالے کی طرح واضح ہوتی ۔ (۵)

اپنے وقت کا سب سے بڑا اویب جاحظ (۲) ان الفاظ میں آپ کوخراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نظرت فی کلام ہؤلاء النبغة الذین نبغوا فلم ار احسن تالیفا من المطلبی، کأن کلامه ینظم دراً الی در (۷) میں نے بڑے بڑے بڑے با کمال لوگوں کا کلام و یکھا ہے ایکن بنومطلب کے اس فروسے بڑھ کرشا ہکار مربوط کلام کسی کانہیں و یکھا ہمعلوم ہوتا ہے کی لڑی میں موتی پرموتی پروتے جارہے ہیں۔

یونس بن عبدالاعلی آپ کی فصاحت کے اسیر تھے، فرماتے ہیں ، کلام شافعی کی مٹھاس

<sup>(</sup>۱) عبد السلك بن هشام بن ايوب الذهبي السدوسي النوى ،سيرت كاولين مصنفين على الكي،آب كى سيرت الكي مشام في بهم كيرشبرت بإئى داور بعد كمصنفين كي لئي دى ما خذى ، وقات ١٩٦/٥٨ (٣) ايشاً ١٩٥٥ (٣) ايشاً ١٩٥٥ (٣) ايشاً ١٩٤٥ (٣) ايشاً ١٩٩٥ (٣) ايشاً ١٩٩٥ (٣) ايشاً ١٩٩٥ (١) ايشاً ١٩٩٥ (١) ايشاً ١٩٩٥ (١) اليشاً ١٩٩٥ (١) المسام على الما المناطقة ا

کے کیا کہنے،الفاظ نہیں تھ شکر پارے تھے، بولتے تو سحرطاری کردیتے (ا) احمد بن صالح (۲) فرماتے ہیں ،الفاظ کے ساتھ آواز بھی نغمسگی سے بھر پورتھی ، بولتے تو لگتا جیسے کوئی موسیقی کا نوں میں رس گھول رہی ہے۔ (۳)

سیرت ابن ہشام کے مصنف فرماتے ہیں ، ہماری امام شافعی کے ساتھ طویل مجلسیں ہوا کرتی تھیں ،لیکن بھی آپ کی زبان سے کوئی غلطی ہوتے نہیں دیکھی ، نہ بھی کوئی غیر معیاری کلمة سنا، بلکہ بھی ایسااکوئی لفظ بھی سننے میں نہیں آیا جس کی جگہ کوئی اور لفظ بہتر ہوتا۔ (۴م)

ائمہ گفت میں تعلب (۵) بن یزیدالشیبانی البغدادی ایک معتبرنام ہے۔امام شافعی رحمة اللّه علیه کی زبان دانی پربعض لوگوں نے اعتراض کیا تو تعلب کہنے لگے، ھو من بیت اللّه غه ، یہ جب أن یؤ حدْ عنه (۲) آپ زبان و بیان کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، زبان آپ سے سیمنی جائے۔

مغازی کے امام اور لغت ونحو کے بھی امام عبد الملک بن ہشام کوزبان کے لحاظ ہے کسی لفظ میں شک ہوتا تو امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی طرف رجوع فرماتے (۷)

ابوعثمان مازنی (۸) نے بھی پیہ بات کہی ہے، الشاف عبی عند نیا جسمة فسی النحو (۹) شافعی ہمارے ز دیک نحومیں سند کا درجدر کھتے ہیں ،حفزت ابوعبید قاسم بن سلام حضرت ابوب بن سوید سب حضرات نے آپ کوزبان وبیان میں ججت مانا ہے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>۱) توالی التا سیس ص/۹۷ (۲) احمد بن صالح ابو جعفر المصری، ابن الطمری کے نام سے مشہور ہیں ،سرز مین مصری ایک قابل فخر شخصیت، حافظ حدیث ، ثقد، امام بخاری کے شخ ۱۹۸ سرر اعلام النبلاء ۲۸/۱۲ (س) توالی التا سیس ص/۹۷ (س) توالی التا سیس ص/۹۷ (۲۰) توالی التا سیس ص/۹۷ (۲۰) توالی التا سیس ص/۹۷

<sup>(</sup>۵) سيراعلام النبلاءاا/ ۹ ۱۰ امام نحو، محدث، ثقة عالم، بيدائش: ۴۰۰ وفات ۲۹ هر بحواله: احمد بن يجل (۲) توالی التأسيس ص/۱۰۲ (۷) تعذیب الاسماء و اللغات ا/ ۷۱

<sup>(</sup>۸) بکر بن محمد بن عدی ابوعثمان المازنی البصری عربیت کے امام،مبرد کہتے ہیں،سیبویہ کے بعدان سے بڑاٹحوکا کوئی عالم نہیں تھا۔اصمعی کے شاگرد ہیں، وفات ۲۳۷ یا ۲۳۸، (سیراعلام النیلاء ۱۹۸/۱۰) (۹) تھذیب الاسماء و اللغات ا/ اک(۱۰) تھذیب الاسماء و اللغات ا/ اک

#### شعروشاعرى

شاعری کی صلاحیت اللہ کی نعمت ہے،جس سے ہمیشہ کام لیا گیا ہے، دین بہند حلقوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ دہ اس میدان میں فتح وکا مرانی کاعلم بلندر کھیں؛ تا کہ صحیح علم وفکر کی بالا دی اس میدان میں بھی ہمیشہ قائم رہے، اوراس فن کے ذریعہ ہمیشہ علم وحکمت کے موتی بے دریغ لٹائے جاتے رہیں، فکری آگی کے در واہوتے رہیں، اوراقلیم ادب پراسلامی شعراء کی حکمرانی پوری شان خودداری کے ساتھ قائم ودائم رہے۔

امام شافعیؒ شاعری کی صلاحیت سے مالا مال تھے، شعراء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور تخن فہمی کی صلاحیتوں سے مالا مال ہوکر واپس ہوتے تھے، ہر طبقہ کی طرح اس طبقہ کو بھی آپ نے متأثر کیااوران کواپنے رنگ میں ریکنے کی کوشش فر مائی۔

# آپ کی شاعری

آپ کی شاعری کا اگر ہلکا ساجائزہ لیاجائے تو ہمیں محسوں ہوگا کہ بیعلم وحکمت کی شاعری ہے، شاعری کے پردے میں علم وحکمت کے جونزانے آپ نے پیش فرمائے ہیں، وہ ہماری اسلامی عربی شاعری کا ایک فیتی ور شہ ہے، جس کی حفاظت نہایت ضروری ہے، زندگی کے تجربات انسانوں کی طبیعتیں، دنیا کی حقیقت، اہل علم کا مقام اور زندگی کے آ داب کوشاعرانہ رنگار تگی میں آپ نے پیش فرمایا ہے، ایک طرف آپ کی شاعری جذبات کو بھی اپیل کرتی ہے، دوسری طرف نظر وفکر کے زاویے بھی درست کرتی ہے اور پاکیزگی کا ایک حصار فراہم کرتی ہے، اور ان کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔

چونکہ آپ کے سامنے زندگی کے نہایت عظیم مقاصد تھے؛ اس لیے آپ پوری توجہ شاعری کوند سے : اس لیے آپ پوری توجہ شاعری کوند سے : کیکن اس میدان سے فائدہ خوب اٹھایا، جہاں تک ممکن ہواعلم وحکمت کے پھولوں سے اپنی شاعری کے کشن کوسجایا اور گردو پیش کے ماحول کو ہمیشہ اپنی شاعری سے بھی معطر رکھا۔

ابل علم حضرات کے لیے اس میدان کو کمل طور پر اختیار کرنا آپ کو بیند نہ تھا ؛ لیکن قدرتی

طور پر اگر کسی میں بیر صلاحیت ہوتواس کے بقدر ضرورت استعال کو تیجے تھے،خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں''اگر شاعری علماء کے لیے کم درجہ کی چیز نہ ہوتی تو میں آج لبید (۱) سے بھی بڑا شاعر ہوتا:

ولولا الشعر للعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد وأشجع في الوغي من كل ليث وآل مهلب وبنسي يسزيد ولولا خشية السرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدى (٢)

(ترجمہ: شاعری اگر علماء کے مقام کو گھٹانے والی نہ ہوتی تو آج میں لبید سے بھی برداشاعر ہوتا۔اگر مجھے جنگ کاموقع ملتاتو میں آج ہر بہادرطاقتور شیر سے بڑھ کر بہادری دکھا تا۔آل مہلب اور بنی بزید سب میرے مقابلے میں کچھ نہ ہوتے۔اگراس رحمٰن ورحیم ذات کاخوف نہ ہوتا جومیرارب ہےتو میں تمام انسانوں کوزرخریدغلام تصور کرتا)

یہاشعارا پی ذات کے تعلق سے انتہا درجہ خوداعمادی کو بتاتے ہیں ،اصحابِ عزیمت کی یہی پہچان ہوتی ہے۔

ہم ذیل میں نمونے کے طور پر بچھاشعار پیش کرتے ہیں، جن سے خود امام شافعیؓ کی شخصیت کے مختلف جلوے نگا ہوں کے سامنے آجاتے ہیں:

## ا-دنیا کی حقیقت

وماهي إلاجيفة مستحيلة عليهاكلاب همهن ابتذالها فإن تحتنبهاكنت سلمالأهلها وإن تحتذبهانازعتك كلابها (٣)

رترجمہ: دنیاایک سڑی گلی لاش ہے، جس پر کتے جمع ہیں اور بس اسے بھنجوڑ رہے ہیں، اگرتم ابنادامن بچائے رہو گے تو اہل دنیا ہے محفوظ رہو گے، اگرتم خود ہی دنیا کواپنی طرف مھینچو گے تو دنیا کے کتے تم سے جھکڑنے آ کھڑے ہوں گے)

یددراصل بے نیازی کا درس ہے،جس کی وجہے لوگ قدموں پر گرتے ہیں۔

(۱) لبید بن ربیعة بن عامر ،العامری عرب کے نامورشاعر، صحافی رسول، جالمیت اور اسلام دونوں زمانے پائے۔ اسدا الغابة ۵۳۸/۳۳ (۲) ایستا ۸-۹/۱

#### ۲-سیادوست

امام مر فی فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے میر اہاتھ بکر ااور بیا شعار فرمائے:

احب من الأحوان كل موات وكل غضيض الطرف عن عثراتي يصاحبني في كل أمر أحبه ويحفظنني حياً وبعد وفاتي فمن لي بهذا ليت أنى أصبته فقاسمته مالي مع الحسنات (١)

(ترجمه: میں ساتھیوں میں الیادوست حابتا ہوں، جومیرے ساتھ کھل مل جائے، میری لعزشوں پراپنی آنکھیں جھکالے(نہ غیبت کرے، نہنسی اڑائے)میری جاہت بھری چیزوں میں میراساتھ دے، زندگی میں میراخیال رکھے اورمرنے کے بعد بھی میرااحترام ر کھے ،کون مجھے ایبادوست لاکر دے سکتا ہے؟ کاش! کہ ایبا کوئی مل جائے ، میں اپنامال اورنیکیاں سباس کے ساتھ بانٹ لوں)

# ٣-صاحب عقل يرميز گار

المسرأ إن كان عاقلاورعا يشغله عن عيوبهم ورعه كماالعليل السقيم يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه (٢)

(ترجمہ: کوئی پر ہیز گار ہواورعقل مند بھی ہوتو اس کی پر ہیز گاری اے لوگوں کی عیب جوئی سے دورر کھے گی، جیسے کوئی زارونزار بیار ہوتواہے اپنی اذیت سے فرصت نہیں ہوگی، لوگوں کی تکلیف پراس کی نگاہ کیا جائے گی؟)

## ، ۴- درس زندگی

وطب نفسأإذاحكم القضاء فمالحوادث الدنيابقاء و شيمتك السماحة والوفساء ولابوس عليك، ولارخساء

دع الأيام تفعل ماتشاء ولاتحزع بحادثة الليالي وكن رجلًا على الأهوال جلداً ولاحــزن يـدوم، ولاسـرور

إذاكنت ذاقبلب قنوع فأنست ومالك الدنيا سواء (١) ( شب وروز کی گردشیں جوبھی کریںتم توجہ نہ دو،فیصلهُ الٰہی جوبھی ہوتم اسے بخوشی قبول کر لو، زمانہ کے حوادث بر گھبرا کر حوصلہ نہ ہارو، دنیا کے حادثات و کیے بھی باقی رہنے والے نہیں، ایسے انسان بنو، جو ہر خطرے کا طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ول کی کشادگی اور وفاداری میہ ہمیشہ تمہاری فطرت رہے، ندتم باقی رہے گا، نہ خوشی برقر اررہے گی، نہ ہمیشہ خوشحالی رہے گی، نہ بدحالی ہمیشہ قائم رہے گی (سب کوآخرمٹ جاناہے) اگر تہارے یاس کم سے کم بربھی خوش ر ہے والا دل ہے تو یا در کھوتم اور دنیا جہاں کی دولت ر کھنے والا دونوں برابر ہیں )

## ۵-حقیقت محبت

هــذامــحــال في القياس بديع إذ السحب لمن يحب مطيع

لوكان حبك صادقالأطعته فى كىل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكرذاك مضيع (٢)

تعصى الإله وتظهر حبه

(ترجمہ)تم اللّٰہ کی نافر مانی بھی کرتے ہواوراس سے اظہارِ محبت بھی کرتے ہو، یہ بڑی انوکی بات ہے، عقلاً اس طرح کیسے مکن ہے؟ اگراللہ سے سچی محبت ہوتی تو ضروراس کی فرمال برداری کی خوشبوبھی ہوتی، چاہنے والا اپنے محبوب کے لیے سرایااطاعت شعار ہوتا ہے، ہردن کی ابتدااللہ کی طرف سے ایک نئی نعت کے ساتھ ہوتی ہے، اورتم ہو کہ اس کے شکر کاحق بھی ماردیتے ہو (پھرمحبت کا دعوی کیسا؟)

## ٧- پيام عزييت

ومن طلب العلاسه والبالي أضاع العمرفي طلب المحال يغوص البحر من طلب اللآلي (٣)

بقدر الكد تكتسب المعالى ومن رام العلامن غير كد تسروم السعسز ثم تنسام ليلاً (ترجمہ: جدجہد کے بفدر بلندیاں طے ہوتی ہیں، اونچائیوں کو تلاش کرنے والا راتوں

<sup>(</sup>٢)ديوان الامام الشافعي ١/١ (١)ديوان الامام الشافعي ١/٤٤ (٣) الصَّاا/٩٠

کوجا گناہے، راتوں کومشقت اٹھائے بغیر جواو نچے مقام تک پہنچنا جا ہتا ہے، وہ حقیقت میں ایک ناممکن کام میں عمر عزیز کوضائع کررہاہے، تم عزت وشرف کے مقام کو پانا جا ہتے ہو، پھر راتوں کوسوتے بھی ہو، یاد رکھو! جے موتی ٹکالنے ہوتے ہیں، اسے سمندر کی گہرائی میں جانا ہی پڑتا ہے)

#### ۷- داناوبینا

تركوا الدنيا، و حافو الفتنا إنهاليست لحى وطناً صالح الأعمال فيها سفناً (1)

إن لــلــه عبـــاداً فـطنــاً نـظـروا فيهـا فـلـمــاعلموا حــعـلـوهـالـجة،و اتـخـذوا

(ترجمہ: اللہ کے بچھ بندے ایسے ہیں، جوبصیرت رکھتے ہیں، انھوں نے فتنوں کا اندیشہ محسوس کیا اور دنیا کولات ماری، دنیا کوغورہ دیکھا، جب معلوم ہوا کہ زندگی رکھنے والوں کے لیے یہ دنیا وطن بننے کے قابل نہیں ہے (کہ ہرایک مرکر جارہا ہے) تو دنیا کوایک طاقعیں مارتا ہوا سمندر سمجھا اور اپنے نیک اعمال کو کشتیاں بنایا (اور اس کے سہارے سمندریا رکھئے)

## ۸- حقیقت پبندی

وليسس لـزمـانناعيب سوانا ولـونطق الـزمان لناهـجانا نعيب زماننا، والعيب فينا ونهجوذاالزمان بغير ذنب وليس الذئب ياكل لحم ذئب

ويأكل بعضنابعضاً عياناً (٢)

(ترجمہ ہم زمانہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جب کہ عیب خود ہمارے اندر ہے، ہمارے علاوہ زمانے میں کوئی عیب نہیں ہے، ہم بغیر کسی قصور کے زمانے کوالزام دیتے ہیں، زمانے کی زمانے ہوتی توصاف ہماری مذمت کرتا، بھیڑیا بھی بھیڑیئے کا گوشت نہیں کھا تااور ہم آپس میں کھلا ایک دوسرے کا گوشت چہاتے ہیں)

<sup>(</sup>۱) ديوان الامام الشافعي ١٠٩/١ (٢) ديوان الامام الشافعي ١٠٦/١٠١

### ۹- دولتِ تقو ی

یرید المرء أن یعطی مناه ویسابسی السلسه الامساارادا یقول المرء: فائدتی و مالی و تقوی الله أفضل مااستفادا (۱) (ترجمہ:انسان بیچاہتاہے کہ اس کے سارے ارمان پورے ہوجا کیں اور اللہ بیچاہتاہے کہ جواس نے چاہا، وہی پوراہ وکردہے، انسان چلا تارہتاہے، میرامال، میرافا کدہ، حالال کہ اللہ کا تقوی سب سے افضل فائدہ ہے، جوانسان حاصل کرتاہے)

# • ۱- ثم گوئی ومعامله نمی

لاخيرفى حشوالكلام إذااهتديست إلى عيونه والصمت أحمل بالفتى من منطق فى غيرحينه وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه (٢)

(ترجمہ: جب اصل بات تک تمہاری رسائی ہوجائے تو پھرادھرادھری باتوں میں کوئی فائدہ نہیں (کام کی باتوں پر توجہدو، فضولیات کو کنارے کرو) ایک جوال مرد کے لیے وقت بے وقت بولنے کے مقابلے میں فاموش رہنا باعثِ زینت ہے، شریف نوجوان کی لوتِ پیشانی پر ہی اس کی فطری سعادت مندی کے نقوش نمایاں نظر آتے ہیں)

یہ چنداشعار، جوعلم وحکمت ہے معمور ہیں، بطورنمونے کے پیش کیے گئے ہیں ورنہ آ پ کی شاعری ایک مستقل موضوع ہے، جس پر بہت کچھ کھھا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ديوان الامام الشافعي ا/٣٥ (٢) توالي التأسيس ١٣٩



# مكارم اخلاق

کسی بھی شخصیت کاحقیق مقام جاننے کے لیے بینہایت ضروری ہے کہ اس کے انسانی کمالات کودیکھا جائے ،امام شافعی کو خاندانِ نبوت سے نسبتِ قرابت حاصل تھی ،اس نسبت کے اثر اوراپی طبعی شرافت کی وجہ ہے آپ فضل و کمال کی بلندی کے ساتھ ساتھ اعلی اخلاقی کمالات کی بھی بلندی پر فائز تھے۔

# كمال علم اوركمال انسانيت

کمال علم اور کمال انسانیت دونوں آپ کی زندگی میں شانہ بٹانہ نظر آتے ہیں ،علم دوئی کے ساتھ انسانیت نوازی نے آپ کی شخصیت کو ہر طرح سے نکھار دیا تھا،کس کی ذات کو آپ سے تکلیف پہو نچے اس تصور سے بھی آپ کواذیت ہوتی تھی۔

#### ايك عجيب واقعه

آپ کے نواسے نے اپنی والدہ یعنی آپ کی صاحبز ادی سے اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعد نقل کیا ہے، فرماتی ہیں '' ایک دفعہ میرے والد (امام شافعی ) سور ہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر ہمارے گھر آئی، اور مجھ سے ہا تیں کرنے گئی، باتوں کے دوران بچہ رونے لگا تو اس نے اس اندیشہ سے کہ ہیں والدصاحب کی نیندٹوٹ نہ جائے اپناہا تھ بچہ کے منہ پر رکھا اور گھر سے نکل گئی، لوگوں کے دلوں میں والدصاحب کی بڑی عظمت تھی، جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے بیدار مواکشم تک کھالی، کہ جب ہمی میں دن ہوئے تو میں نے بیدا وقعہ سایا، اس کا آپ پراتنا اثر ہوا کہ شم تک کھالی، کہ جب بھی میں دن

کے وقت گھر میں سوؤں تو میرے قریب چکی ضرور چلا کرے (۱) (تا کہ آئندہ کسی کومیری رعایت میں زحت اٹھانی نہ پڑے )

کہنے کوتو یہ آیک واقعہ ہے لیکن اس میں کیسی انسانی بلندی نظر آرہی ہے،غور کرنے والے بچھ سکتے ہیں بھی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ براسلوک کیا، مارے حسد کے نازیبا کلمات استعال کئے،لیکن آپ نے بلٹ کر جواب نہیں دیا (۲)

#### احتياط وخود داري

اپنی بارے میں فرماتے ہیں' ماک ذبت قط و ما حلفت قط بالله صادفا و لا کا ذبا (۳) میں نے بھی جھوٹ نہیں ہولا بھی قتم نہیں کھائی جھوٹی قتم کا توسوال ہی نہیں ، سچی قتم بھی نہیں کھائی ، بیا نتہاء درجہ کی احتیاط تھی ، کہ نہیں اونچے نیج نہ ہوجائے۔

ُ آپ پرافلاس وناداری کا بھی زمانہ آیا،گھر کی تمام چیزیں بیچنے کی نوبت آئی،اپنی بیوی کے زیورات بھی چی ڈالے کیکن قرض نہیں لیا (سم)

عبداللہ بن عبدالکم آپ سے گہراتعلق رکھتے تھے، مصر میں قیام کی ترغیب دیتے ہوئے ایک دفعہ آپ سے کہنے گے اگر آپ مصر میں مستقل قیام کریں تو آپ کو یہاں کے حاکم کی طرف سے ایک سال کا پوراخرج ملے گا، مزید دربارشاہی کی عزت بھی نصیب ہوگی، آپ نے جواب دیا: ابومحہ جوخوف خدا کے ذریعہ عزت نہیں پاتا اس کے لیے پھر کہیں عزت نہیں، مال کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری پیدائش غزہ میں ہوئی، میں ججاز میں پروان چڑھا، ہارے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی اللہ کے نصل وکرم سے ہم نے بھی بھو کے پیٹ رات نہیں گذاری (۵) زندگی جب اس شان تو کل سے گذری تھی تو بھر حص وہوں کہاں سے داخل ہو سکتے تھے۔

## خيرخوابي كى ايك نرالى ادا

رات میں نماز کے دوران جب بھی آیا ت ِرحمت کی تلاوت فرماتے تو اپنے لیے

<sup>(</sup>۱) توالی التأسیس:۱۱۳ (۲) توالی التأسیس:۱۵۴ (۳) ایشنا:۱۲۱

<sup>(</sup>٣) توالى التأسيس: ١٢١ (٥) ايضاً: ١٢١

اوراپنے ساتھ تمام مسلمان مردوں عورتوں سب کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ، کوئی آیت جس میں عذاب کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کی پناہ چاہتے ، دعا میں اپنے ساتھ تمام اہل ایمان مردوخوا تین کوبھی شامل فرماتے ، (1)

رسول اکرم (میدانش) صحابه کرام ہے اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ ہرمسلمان کی خیر خواہی کریں گے،امام شافعی کا دورانِ نماز دعاؤں میں اہل ایمان کوشامل کرناای خیرخواہی کی ایک جھلک تھی۔

#### سخاوت ودريادلي

سخاوت عربوں کا خاص وصف تھا، عرب شعراء نے جن اوصاف کونخر ومباہات کے لیے سب سے او نچامقام دیا ان میں بہادری اور سخاوت سر فہرست ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی سخاوت کو نمایاں مقام حاصل تھا، رسول اکرم ( عربی لاللہ ) نے بھی اس وصف کونہایت قدر کی نگاہ سے دیکھااس کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی، بس اس کے رخ کوتبدیل کیا۔

# رخ کی تبدیلی

پہلے سخاوت وفیاضی اپن قوم وقبیلہ کانام اونچا کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی، اب یہی کام اللہ رب العزت کی خوشنودی پانے کے لیے ہونے لگا، قرآن کریم میں جا بجاالی آیات ہیں جوراہ خدا میں خرچ کرنے اور بندگان خدا کوراحت پہنچانے پر بلندترین مقام کی خوشخبری سناتی ہیں،ارشادر بانی ہے'' و ما تنفقوا من شیء یوف الیکم و أنتم لا تظلمون "(۲) تم جو بھی خرچ کروگاس کا بھر پور بدائتہ ہیں مل کررہے گا، کی قتم کی کی نہیں ہوگی۔

رسول الله (ﷺ) کے بارے میں حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ( میراللہ) خوشگوار چلتی ہواؤں سے بڑھ کر سخی وفیاض تھے، بالخصوص رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ کیفیت اپنی انتہاء پر ہوتی ، (۳)

<sup>(</sup>۱) توالی التأسیس: ۱۲۵ (۲) سورة البقره: ۲۵۲

<sup>(</sup>٣) بخارى، كتاب الصوم: باب/ عدديث ١٩٠٢ (فتح البارى:١٣٩/١٢)

# رسالت مآب (عليه الله مير

امام شافعی گواس باب میں بھی رسول اللہ (صفح الله علی کامل غلامی کاشرف حاصل ہوا، طبیعت میں فیاضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ضرورت مندوں اور عزیزوں اور قرابت داروں پر بہت خرج فرماتے تھے، شرافت نفسی اور انسانیت نوازی نے آپ کواللہ کے بندوں کے لیے سرا پاشفقت وراحت بنایا تھا، حضرت رہے بن سلمان مرادی فرماتے ہیں ہم نے اہل سخاوت کے بارے میں بہت بچھین رکھا تھا، کچھتی وفیاض حضرات کوہم نے دیکھا بھی ہے لیکن امام شافعی کی طرح کسی کونہیں دیکھا (ا)

امام شافعیؓ کے مشہور شاگر داور امام بخاری کے مشہور استاذامام حمیدیؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ امام شافعیؓ یمن سے تشریف لائے اس وقت آپ کے پاس میں ہزار دینار تھے، آپ نے مکہ سے باہر ایک خیمہ لگوایا اور جب تک وہ پورے دینار تقسیم نہیں فرمائے وہاں سے اٹھے نہیں (۲)

واضح رہے کہ بیں ہزار دینار کی رقم معمولی نہیں ہوتی ،موجودہ زمانے کے لحاظ سے بیر قم لاکھوں سے بڑھ کر کروڈوں تک پہنچ جاتی ہے،لیکن سخاوت وفیاضی سے معمور طبیعت نے اینے لیے ایک پیسہ رکھنا بھی گوارانہیں کیا۔

اس طرح ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی خدمت میں پانچ ہزار دینار بھیج،
آپ نے اسی وقت ایک نائی کو بلوایا اس سے اپنے بال بنوائے اور پچاس دینار اسے دے دیئے، بال بنوا کراجرت کے طور پر دینا بھی دراصل اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی خلق خدا پر شفقت کرنے کا ایک نرالا انداز ہے خاندانِ قریش کے جتنے حضرات اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اس مال کی تھلیاں بنوا کر مال ان میں تقلیم فرمایا، مکہ مکر مہ میں جن حضرات سے تعلقات تھے خاصا مال ان کوروانہ فرمایا، خود جب گھر میں داخل ہوئے تو باس میں سودینار بھی نہ تھے، (۳)

(۱) توالی اتا سیس:۱۲۲ (۲) توالی اتا کسیس:۱۲۳ (۳) تاریخ دشق:۳۸/۵۳

ر بیج بن سلمان فرماتے ہیں امام شافعیؒ سے کوئی سوال کرتا تو آپ کو حیا آتی جلد سے جلد اسے عطافر ماتے ،اس وقت کچھ نہ ہوتا تو معذرت فر ماتے جب کچھ آجا تا تو اس ما نگلنے والے کے لیے بھیج دیتے یا اسے بلا کر دے دیتے (ا)

ایک دفعہ آپ گدھے پر سوار کہیں تشریف لے جارہے تھے، ہاتھ سے کوڑا گر گیا ایک نو جوان موچی نے آپ کا کوڑالیا کپڑے سے صاف کیا پھر آپ کو دیا امام شافعیؒ نے اپ خادم سے فرمایا دیکھوتمہارے پاس میرے جتنے دینار ہیں سب اس نو جوان کو دے دو، اس وقت لگ بھگ سات آٹھ یا نودینارتھے جواس موجی کو دے دیئے گئے (۳)

اپنے لیے کچھ روکے رکھنے کا مزاج ہی نہ تھا، یہ در حقیقت رسول اکرم ( میراللہ ) کے مبارک مزاج کی جھلک تھی، جوآپ میں نظر آتی تھی آپ کے شاگر دامام ابوثور تفر ماتے ہیں " مبارک مزاج کی جھلک تھی، جوآپ میں نظر آتی تھی آپ کے شاگر دامام ابوثور تفر ماتے ہیں " قبل ما یمسک الشافعی الشی ء من سماحته (۴) سخاوت اور دریادلی کی وجہ سے امام شافعی بہت کم اپنے لیے کوئی چیز روکے رکھتے۔

## مهمان نوازى اورحسن سلوك

رسول الله ( علی الله الله الله و الل

<sup>(</sup>۱) لوالیالتاً میس:۱۲۲ (۲) ایضا:۱۲۱ (۳)ایضا:۱۲۱–۱۲۲ (۴)سیــــر اعــلام النبلاء:۳۱/۱۰ (۵)بخاری، کتاب الأدب، باب اکرام الضیف،۸۵،رقم الحدیث:۲۱۳۲

نوازی کوایمان کے ساتھ جوڑاہے، جواس کے قطیم ہونے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔

ا ما مثافعیؒ جس *طرح سخاوت و* فیاضی میں بہت فاکق تھے،اس *طرح مہم*ان نوازی میں بھی نہایت اونچے معیاریر فائز تھ، آپؓ نے زندگی کے کئی دورد کھے، فقر وافلاس کی خزاں دیکھی، اس طرح خوشحالی و فارغ البالی کی بہاریں بھی دیکھیں، لیکن مکارم اخلاق کی خوشبوے آپ کی مبارک زندگی ہمیشہ معطررہی، ہرایک کے ساتھ ممکن حد تک اچھا سلوک کرنازندگی کاایک خاص طرز بن گیاتھا، مال ودولت کے ذریعہ جائداد بنانے کا مزاج نہیں تھا،آپ کےعزیز شاگر دامام ابوثورٌ قرماتے ہیں:امام شافعیؓ نے جبایے وطن مکہ مکرمہ جانے کاارادہ فر مایا تواس ونت آپ کے پاس اتفا قاً کچھ مال تھا، چونکہ سخاوت و فیاضی کی وجہ ے مال اپنے پاس رکھنا ہی پسندنہیں فرماتے تھے،اس لیے میں نے موقعہ غنیمت جان کرعرض کیا:اگراس مال ہے کچھ جا کدا دوغیرہ خرید لیں تو آئندہ یہ چیز آپ کے اور آپ کی اولا دے کام آئے گی، آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تومیں نے پوچھا: آپ کے مال کا کیابنا؟ آپ نے فرمایا: مکه میں مجھے کوئی ایس جا کدادنہ ملی جے میں خریدتا، وہاں کی اکثر زمین وقف ہیں، اس لیے میں نے احتیاطاً نه خریدنا ہی مناسب سمجھا،البتہ منیٰ میں میں نے ایک بہت بڑاٹھکانہ بنالیاہے،تا کہمیرے دوست واحباب حج کے لیے تشریف لائیں تووہیں قیام فرمائیں۔(۱)

کوئی اچھی بات دیکھتے تو ضرورحوصلہ افزائی فرماتے اوردل بڑھاتے، امام مزئی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے تو ایک شخص کو تیرا ندازی میں مشغول ویکھا، خود بھی چونکہ ماہر تیرا نداز تھے، اس لیے کافی دیر تک دیکھتے رہے، عربی کمان سے تیرچلائے جارہے تھے، اس کی مہارت دیکھی تو تحسین فرمائی اور برکت کی دعادی، مجھ سے پوچھا: تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا: تین دینار ہیں، فرمایا: وہی تین دیناراسے دیدواور میری طرف سے معذرت کرنا کہاس وقت یہی تین دینار ہیں۔ فرمایا: وہی تین دیناراسے

حضرت رہے بن سلمان فرماتے ہیں: ایک مرتبدایک سائل نے آپ کی سواری کی

<sup>(</sup>۱) تاریخ دشق:۳۱۰/۵۳ (۲) تاریخ دشق:۳۱۳/۵۳

رکاب تھام لی، آپ نے فرمایا: رہیجے! اسے پانچ دیناردواورمعذرت بھی کرو کہ فی الوقت استے ہی ہیں، میں نے اسے پانچ دیناردئے، حالانکہ اسے اگر پانچ درہم بھی دئے جاتے تو بہت تھے، کیکن امام شافعی کادل بہت بڑا تھا۔ (1)

# شاگردول سے محبت: ان کی حوصلہ افز ائی

اپن شاگردول سے بے حدمجت فرماتے تھے،ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے،
آپ کے مشہور شاگر دحضرت رہج فرماتے ہیں:ایک دفعہ آپ نے دعوت ولیمہ کی ، جب لوگ
کھا چکے تو بویطی نے مجھ سے کہا: رہج تم بھی کھاؤ، میں نے کہا: ہمیں کھانے کی اجازت
کہال ہے؟امام شافعیؓ نے بیہ بات می تو بے چین ہوئے اور فرمایا: سبحان الله! انت فی
حل من مالی کله۔ (۲) سجان اللہ! کیابات کہدرہے ہو؟ تمہارے لیے تو مراسارامال
حلل ہے (تم توایے ہو، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟)

رئیج بن سلمان خود اپناواقعہ بیان کرتے ہیں: میں نے شادی کی، آپ کو خرہوئی تو دریافت فرمایا: مہر کتنامقرر کیاہے؟ میں نے کہا: تمیں دینار، فرمانے لگے: فی الوقت کتنااداکر چکے ہو؟ عرض کیا: چھو ینار، بس گھرتشریف لے گئے اور ایک تھیلی روانہ فرمائی، جس میں پورے چوہیں دینار تھے۔ (۳)

آپ کے ایک اور مشہور شاگر دحدیث وفقہ دونوں کے ماہرامام زعفرانی فرماتے ہیں:
جب پہلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی کتاب ''الرسالہ'' پڑھی تو آپ نے میر بے
پڑھنے کے طرز کو بہت پندفر مایا، فرمانے گئے بتم عرب کے س قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں
نے عرض کیا: حضرت میں عربی نہیں ہوں، ایک گاؤں کار ہنے والا ہوں، جے زعفرانیہ کہتے
ہیں، آپ نے فوراً فرمایا: تم اپنے علاقہ کے سردار ہو۔ (۴) طالب علم کی تواضع کہیں اسے
احساسِ کمتری کی طرف نہ لے جائے، اس کی تلافی کے لیے آپ نے بیہ حوصلہ افز اکلمات
فرمائے ہوئے، ان کلمات نے یقینالائق شاگر دکو بہت اعتاد بخشا ہوگا۔

<sup>(</sup>١) تاريخ وشق: ١٣/٣ (٢) توالى الماسيس، ١٢٨ (٣) تاريخ وشق: ١٣/٥٨ الماسيس، ١٢٨ (٣)

<sup>(</sup>۴) سيراعلام النبلاء:۲۲۴/۲۲

امام ابوثورٌ فرماتے ہیں: امام شافعیؓ نے محض اپنے دوست احباب (جن میں شاگرد شامل ہیں) کی ضیافت کے لیے ایک باندی خریدی تھی، جوکھانے پکانے میں طاق تھی، ہمار بے بعض بے تکلف ساتھی اس سے مختلف فرمائٹیں کرتے تھے اورلذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، امام شافعیؓ ہمیں دکھے دکھے کرمسر ورہوتے۔(1)

مجھی محبت آمیز انداز سے اپنے شاگر دوں کا امتحان لیتے ، جس سے علم کاشوق بڑھے، امام حمید کُنْ فرماتے ہیں: امام شافعی مجھی امتحان کی غرض سے میرے اور اپنے فرزندالوعثان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش فرماتے ، پھر فرماتے : جوضح جواب دے گا ، اسے ایک دینار ملے گا۔ (۲)

## تخمز ورطبقات برنظر

معاشرہ کا وہ طبقہ، جسے عام طور پرنظرانداز کیاجاتا ہے، وہ آپ کی توجہات سے فیضیاب ہوتا، اس سلسلہ میں نائی اورمو چی کاواقعہ گزر چکاہے، حضرت رہیج فرماتے ہیں: ایک دفعہ (شایدورس سے فارغ ہوکر) آپ اینے گدھے (۳) پرسوار گھرتشریف لے جا رہے تھے،ایک غیرمعروف انجان تخص نے ایک پر چی آپ کے ہاتھ میں تھادی،جس میں یہ خریتھا: میں ایک غریب سبزی فروش ہوں، میرے پاس فی الوقت صرف ایک درہم ہے، میں نے تازہ تازہ شادی کی ہے اور خصتی کروانا چاہتا ہوں، اس ایک درہم سے کیا ہوگا؟ آپ کچھ مدد فرمائیں، آپ نے جیسے ہی تحریر پڑھی ، مجھ سے فرمایا: رہیج تمہارے پاس موجود (میرے) تیس دیناراسے دواورمعذرت کرنا کہ فی الوقت اسٹے ہی ہیں، میں نے کہا: حضرت! الله آپ کوسلامت رکھے،اس کے لیے تو دس درہم کافی ہیں، اتنی بڑی رقم دینے کی كياضرورت بي؟ فرمانے لكے: رہيج اسمجھتے نہيں ہو، ہم آخران تميں دینار كاكيا كريں گے؟ اس کے سامنے تو مختلف اخراجات ہیں، فلال جگہ اتناخر چہ آئے گا، فلال کام میں اتنی رقم صرف ہوگی ،اس کے مکنہ مصارف گنائے اور فر مایا: فوراً دید و، مزید میری طرف سے معذرت (۱) تاریخ دشق:۳۱۶/۵۴ (۲) آ داب الثافعی بص:۲۷ (۳) قریب کهیں آ ناجانا ہوتا تو اس زمانه میں گدھے کی سواری عام بات تھی ، دور کا سفر کرنا ہوتو اونٹوں کا استعال ہوتا تھا

بھی کرنا۔(۱)،انسانیت نوازی کی یہی ادائیں تھیں، جنھوں نے آپ کوملم کے کمال کے ساتھ ساتھ انسانیت کے بھی کمال تک پہنچایا تھا۔

#### زمروورع

اس درجه سخاوت کے ساتھ زہد کا عالم بیتھا کہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں: ماشبعت مندست عشرة سنة الامرة، فأد حلت بدی فتقیاتها ۔ (۲) سولہ سال ہو گئے، میں نے کہی آسودہ ہو کرنہیں کھایا، ایک مرتبہ بیٹ ہم کر کھایا تو منھ میں انگلیاں ڈال کرقے کردی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ پیٹ بھرنے سے بدن بھاری ہوتا ہے، دل میں تخی پیدا ہوتی ہے، ذہانت میں کی واقع ہوتی ہے، نیند بہت آتی ہے اور عبادت میں ستی پیدا ہوتی ہے، زاہدانہ زندگی بسر کرنے کی تلقین اپنے شاگر دول کو بھی فرماتے، اس ساستغناو بے نیازی پیدا ہوتی ہے، جوانل علم کی شان ہے، ربع بن سلمان مرادی کو نسیحت کرتے ہوئے فرمایا: عسلیل بالنوهد، فإن الزهد علی الزاهد أحسن من المحلی علی المرأة الناهد۔ (۳) زاہدانہ زندگی اختیار کرو، کی دو ثیزہ پرزیورات کی سے جی گئی اچھی گئی ہے، زاہد کے لیے زہدا س

# بھر پورعکم سے نواز نے کی خواہش

ا پنے شاگردوں کو بھر پورعلم ہے نواز نے کی شدیدخواہش تھی ،ا پنے عزیز شاگر دحضرت رہے بن سلمان سے ایک دفعہ فرمایا: لـو قدرت آن اطعمك العلم، لأطعمة ك\_ (۴) اگر میں تہہیں علم کھلاسكتا تو پوراعلم کھلا دیتا۔

امام شافعی جس زہداور تقوی کی تاکیدا پنے شاگردوں کوفرماتے تھے،خود آپ اس کے بلندترین مقام پر فائز تھے، آپ کے وہ شاگرد، جوشب وروز آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کی گوائی سے بڑھ کر کس کی گوائی سے؟ آپ کے عزیز شاگرد؛ بلکه علمی جانشین امام بویعلی گ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دشق:۳۱۳/۵۴ (۲) سیراعلام النبلاء:۱۰/۳۳

<sup>(</sup>m) سيراعلام النبلاء: ١٢٦/٩ (٣) حلية الأولياء: ١٢٦/٩

فرماتے ہیں: قدر أیت الناس ، والله مار أیت أحداً یشبه الشافعی، ولایقاربه فی صنف من العلم، والله إن الشافعی كان عندی اورع من كل من رأیته ینسب إلی السورع (ا) میں نے بڑے بڑے لوگوں كود يكھا ہے واللہ! میں نے امام شافعی كی طرح كسی كونہیں دیكھا، كسی بھی علم میں امام شافعی سے قریب پہنچا ہوا بھی میں نے كسی كونہیں دیكھا، تقوى و پر بیزگاری میں مشہور جن حضرات كومیں نے دیكھا ہے، ان میں سب سے بڑے متق و پر بیزگار میر سے زد يكھا ہے، ان میں سب سے بڑے متق و پر بیزگار میر سے زد يكھا ہے، ان میں سب سے بڑے متق

<sup>(</sup>۱) تهذيب الأسماء واللغات: ١٨١ مرا



# شخصیت کے کچھ دکش بہلو

#### حتِ رسول

رسول الله (علی الله علی الله علی محبت ایمان کی جان ہے، یہ ایک الی کیفیت ہے جس سے ایمانی زندگی بڑی بہار ہتی ہے، زندگی کا سفر نہایت پر لطف اور ایمانی تقاضوں کی تحمیل محمی آسان ہے آسان رہوتی چلی جاتی ہے، رسول الله (علی الله علی الله علی الله علی علی جاتی ہے، ٹلاٹ من کن فیہ و حد بھن حلاوة کا ایک اہم ذریعہ محبت خدااور محبت رسول کو بتایا ہے، ٹلاٹ من کن فیہ و حد بھن حلاوة الایمان، أن یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما ، تین چیزیں جس کسی میں ہوئگی وہ ایمان کی مضاس پائے گا، ایک بیر کہ الله الله الله کے الله کی سے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفری طرف جانے سے دوسرے یہ کہ وہ محض الله کے لیے کسی سے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفری طرف جانے سے اسے ایسی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں داخل ہونا نا پند ہوتا ہے، جبکہ الله کی طرف سے آگ سے خیات بھی مل چکی ہو۔

محبت رسول کے انتہائی پاکیزہ جذبہ کی آبیاری کے لیے آپ نے ہمیشہ صاف وشفاف طریقے اختیار فرمائے ، اپنے شاگردول کو درود شریف کی کثرت کا حکم فرمائے تھے، حضرت ربیع فرمائے ہیں، امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرمائے تھے؛ احب ان تحشر واالصلاۃ علیٰ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۔ (۲)

میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ رسول الله (میرانیم) پر کثرت سے درود بھیجا کروصرف قال الرسول کہنا آپ کو بالکل پیندنہیں تھا، کراہیسی فرماتے ہیں میں نے امام شافعی رحمة الله علیہ کو بیفرماتے ہوئے سناہے ؛ یکرہ ان یقو ل الرحل قال الرسول ، لکن یقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تعظیماً له ، (۳) کوئی شخص قال الرسول کے بیمروہ ہے، آپ کی عظمت کاحق بیہ ہے کہ قال رسول الله (میرانیم) کہا جائے۔

چونکہ غلط طریقے ہے آپ پرتشیع کا الزام لگایا گیا تھا ،اس لیے آپ جج کے موقعہ پر جہاں جاتے بیفرماتے ؛

ایک طرف رسول الله (میرایل) اورآپ کی آل کے ساتھ اس ورجہ شدید محبت فرماتے تھے تو دوسری طرف ان لوگوں ہے شدید ففر ہے کرتے تھے جوآل رسول کی محبت کے نام پر محملہ ہے جو اس سے بخطر رکھتے تھے، جنکو رافضی کہا جاتا ہے، آپ خو دفر مایا کرتے تھے یا امام مالک کے حوالہ سے فرمایا کرتے تھے یا امام مالک کے حوالہ سے فرمایا کرتے تھے بالمام مالک کے وسلم فی الفی سہماً ، (۱) میں نہیں سمجھتا ہوں کدرسول الله (میرایل) کے صحابہ کو برا کہنے والے کی لیے مال فی میں کوئی حصہ ہوگا ، آپ فرمایا کرتے تھے جولوگ حضرت ابو بکر وعمریا حضرت علی یا کسی کی بھی شان میں گتا خی کرتے ہیں ، اس کی وجہ اس کے سوااور کیا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالی ان حضرات کے انتقال کے بعد بھی استیاج وقواب کو جاری رکھنا چا ہتا ہے ، (۲) کہ اللہ تعالی ان حضرات کے انتقال کے بعد بھی استیاج وقواب کو جاری رکھنا چا ہتا ہے ، (۲) کہ اللہ تعالی ان حضرات کی شان میں گتا خی کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دہے ہیں اور (اسی لیے بعض لوگ ان کی شان میں گتا خی کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دہے ہیں اور

<sup>(</sup>۱) حلية الاولياء 19/9 (۲) حلية الاولياء 4/ ١٢١

ا پنے لیے جہنم دہکارہے ہیں ) آپ حضرت علی رضی اللہ عند سے طبعًا محبت رکھتے تھے، کیکن آپ کے نزد کی افضلیت کی ترتیب وہی تھی جوخلافت کی ترتیب ہے، فرماتے تھے؛ افسل المناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ، رسول اکرم (میرانش) کے بعد (اس امت میں) سب سے افضل ابو بکر ہیں ، پھر عمر پھر عثمان پھرعلی ہیں، رضی اللہ تھے اجمعین، (۱)

روائض کے بارے میں فرماتے تھے، لہم أر احداً من أصحاب الاهواء أشهد بالنزور من الرافضة ، غلط خواہشات اور نظریات پر چلنے والوں میں میں نے رافضیوں سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والاکسی کوئیس دیکھا۔ (۲)

امام ابن قیم رحمة الله علیه نے آپ کے حوالہ سے بیربات کص ہے،قسال الامسام الشافعی الشافعی اللہ السافعی الشافعی الشافعی الشافعی فی الصحابة هم فوقنا فی کل علم وفقه و دین و هدی ، (۳) امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے تھے،صحابہ ہم سب سے بہت او پر ہیں ،علم میں ، فقه میں ، وین میں ، ہرایت میں سب میں وہ او پر ہیں ۔

جس طرح آپ کوروافض سے نفرت تھی اسی طرح ہراس شخص سے نفرت تھی جو غلط عقا کدر کھتا تھا ، ایک دفعہ آپ سے یہ کہا گیا کہ امام لیٹ فرماتے ہیں صاحب کلام لیٹنی غلط عقیدہ رکھنے والا اگر پانی پرچل کر دکھائے تب بھی اس پراعتاد نہ کرنا نہ اس سے دھو کہ کھانا ، آپ نے جواباً فرمایا ؛ بخداحصرت لیٹ نے کچھنا کمل بات فرمائی ، اگر غلط عقیدے والا ہوا پر بھی چلٹا ہوا دکھائی دے تب بھی اس کی طرف کوئی میلان نہ رکھنا۔ (۴)

### علماءاسلام كااحترام

جس طرح حضرات صحابہ کا احتر ام تھا ، اس طرح حضرات علماء وفقہاء کا بھی بڑا احتر ام فرماتے تھے ، اہل عراق سے آپ نے اختلاف فرمایا ، آپ کی کتابیں اس کی گواہ ہیں ،لیکن ان کی شان تفقہ کے آپ قائل تھے ، اور برملا اس کا اعتراف فرماتے تھے ، ایک دفعہ فرمایا ،

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء ١٢٢/٩ (٢) حلية الأولياء ١٢٢/٩ (٣) اعلام الـمـوقعين ١/٠٨ بحواله محلة البيان ، كلمات في فقه الصحابة ٥/٩٠ (٣) آداب الشافعي ومناقبه ١٣١

الناس عيال على اهل العراق في الفقه ، (۱) لوگ فقد مين المل عراق كيمتاج بين ، امام ابوحنيف رحمة الله عليه سي جا بجا اختلاف كي با وجود بي فرمات تصيف من آراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابي حنيفة ، (۲) جوفقه مين تجرحاصل كرنا جا بتا بوه امام ابوحنيف كا محتاج ب

عمومی طور پرعلم اور اہل علم کی قدر فر ماتے تھے ، آپکا مشہور قول گذر چکا ہے کہ اگر عمل کرنے والےعلاءاولیاءالڈنہیں ہیں تو پھراللّہ کا کوئی ولیٰہیں ، یہ بھی فر ماتے تھے کہ جس علاقے میں کوئی عالم اورطبیب نہیں ، وہاں رہنا بالکل مناسب نہیں۔

#### مزاح

آپ میں ہوی لطافت تھی ہجھی ہھی اپنے بعض شاگردوں سے مزاح فر مایا کرتے تھے،
اس میں بھی پچھاصلاح کا پہلو پایا جاتا تھا، آپ کے عزیز ومحبوب شاگردوخادم رہیج بن سلیمان
میں پچھ بھولا بین تھا، خود بی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیار ہوے میں
عیادت کے لیے حاضر ہوا، مزاج پری کرتے ہوئے میں نے یوں تھی دی، قوی الملہ فی
ضعف ،اللہ آپ کی کمزوری میں اور طافت دے، (مطلب بیتھا کہ اللہ آپ کی کمزوری کو طافت بیدا ہو
طافت سے بدل دے،) آپ نے فرمایا، ارب بھی اگر میری کمزوری میں اور طافت بیدا ہو
گئو میں مرجاؤں گا، میں نے عرض کیا، واللہ میں تو ایک اچھی بات کہنا چاہ دہا تھا، آپ نے فرمایا تم بھے اگر گالی بھی دو گے تب بھی میرے لیے خیر بی چاہو گے، (بات تمہاری نیت کی
فرمایا تم مجھے اگر گالی بھی دو گے تب بھی میرے لیے خیر بی چاہو گے، (بات تمہاری نیت کی
نہیں تمہارے الفاظ کی ہے) تم یوں کہوا فو تی اللہ فو تک ، اللہ آپ کی طافت میں اور اضافہ
کرے، وضعف ضعفک، اور آپ کی کمزوری کو اور کمزور کرے، یعن ختم کردے۔

انبی حضرت رئی کے بارے میں امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے، ما حدمنی احد مندی احد مندی الربیع بن سلیمان ، رئی بن سلیمان نے جیسی میری خدمت کی ولیم کوئی اور نہ کر سکا۔

 <sup>(1)</sup> آداب الشافعي ومناقبه ١٦١
 (٢) الامام الشافعي لعبدالغني الدقر ٣١٨

## فراست كاايك دلجيب واقعه

امام شافعی رحمة الله علیه ویسے بھی بے حد ذبین تھے ، ایک نظر میں بہت کچھ سمجھ جاتے تھے،لوگوں کی خوب پہچان تھی ،اس پر مزید قیافہ شناس کی پچھ کتا ہیں بھی پڑھی تھیں ،جس کی وجہ سے اور زیادہ لوگوں کو اندر تک جان لیا کرتے تھے ، ایک دفعہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمانے گئے،میرایمن جانا ہوا، وہاں میں نے قیا فدشناس کے متعلق کتابیں پڑھیں اوران کو ا پنے ساتھ لیتا آیا، واپسی میں ایک جگہ مجھے ٹھیرنے کی ضرورت پیش آئی، ایک شخص کودیکھا کہایئے گھر کے حتی میں بیٹھا ہے ، نیلی آئکھیں بپیثانی کچھا بھری ہوئی ، چہرا ڈاڑھی سے بالكل خالى، ( یعنی بال تھے ہی نہیں )علم قیافہ کی رو سے ایساشخص نہایت کم ظرف بلکه کمینہ خصلت ہوتا ہے، میں نے بوچھا، کوئی ٹھکانہ السکتاہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں تشریف لا ہے، میں اس کا مہمان بنا،اپنے برتاؤے بے حد شریف انسان محسوس ہوا،رات کا کھانا بھیجااس کے ساتھ کچھ عطر بھی تھا، جانور کے واسطے چارہ بھی بھیجا،سونے کے لیے عمدہ بستر اور لحاف بھی مہیا کیا، جو بہتر سے بہتر ضیافت ہوسکتی تھی وہ ضیافت کی ادھر نیند مجھ سے کوسوں دورتھی کروٹوں پر کروٹیں لے رہا تھا ،اورمستقل یہی سوچ رہا تھا یا اللہ ان کتابوں کا آخر کیا کروں ان کتابوں کے لحاظ سے تو اسے نہایت کم ظرف ہونا چاہیئے ،اوریہاں ایسی شرافت اور اسطرح کی ضیافت (بس قیا فہ شناس کے پر نچے اڑ گئے )دل میں تہید کرلیا کہ جب گھر پہونچونگا تو ان کتابوں کو بھینک دونگا صبح ہوئی تو میں نے روائگی کی تیاری کی ،اپنے غلام سے کها زین کس دو،اورسواری کو تیار کرو،سواری تیار جوی میں سوار جوا اور تهدول سے شکریدادا کرنے کے لیےایے میزبان کے پاس گیا،اوراس سے کہامیرانام محمد بن اورلیس ہے، کبھی مکہ آنا ہوتو میرے یہاں ضرور تشریف لائیں ،فلاں جگہ میرا گھر ہے،آپ ضرور آئیں ، بھولیں نہیں کہنے لگا کیا میں تمھارے باپ کا غلام ہوں؟ میں نے کہانہیں پھر کہا کیاتمھا را مجھ یرکوئی احسان ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ، کہنے لگارات کی خاطر داری بھول گئے؟ اس کے پیپے کون دیگا، میں ہمکا بکا بوچھنے لگا، رات کی خاطر تواضع کیاتھی؟ کہنے لگا کھانا دو درہم کا سالن اتنے کا ، تین درہم کاعطر جانور کے لیے چارہ پورے دو درہم بستر اور لحاف کا کرایہ بھی دو درہم

(اورتم پوچورہے ہوکیا خاطر تواضع تھی؟) میں نے اپنے غلام سے کہا جتنے درہم بنیں سب دے دو پھر میں نے بوچھا اور کچھ میرے ذمہ؟ کہنے لگا گھر کا کرایہ (کیا مفت سمجھ رکھا ہے) تہمہیں ہرطرح سے راحت پہنچائی اورخوداتی مشقت اٹھائی (تمہیں کیا معلوم) میں نے وہ کرایہ بھی ادا کیا، اب مجھے ان کتابوں کی قدرمحسوں ہوئی، سب پچھادا کرنے کے بعد میں نے احتیاطاً بوچھا کچھاور تو میرے ذمہیں ہے؟ اس نے کہا جاؤیہاں سے اللہ تم سے سمجھے تم سے براآ دی میں نے بھی دیکھائی نہیں۔(ا)

ایک طرف کم ظرفی، دناءت اور پستی اپنی حدوں کو چھور ہی ہے اور دوسری طرف عالی ظرفی شرافت اور بلندی بھی اپنی پوری او نچائیوں پر نظر آ رہی ہے، سبق ہے اہل ظرف کے لیے کہ اپنامعیار ہمیشہ سب سے او نیجار کھنے کی کوشش کریں۔

ایک اور دلچیپ واقعہ بعض مو زمین نے لکھا ہے ابراہیم بن بر بیاما مشافعی کے پاس
بہت آتے تھے، ایک دفعہ اما مشافعی کے ساتھ آپ کا بھی تھام میں جانا ہوا، ابراہیم طویل
القامت تھے اور امام شافعی بھی دراز قد تھے، ابراہیم پہلے فارغ ہوکر نکلے لیکن غلطی سے
المام شافعی کے کپڑے پہن لیے، جسمانی کیفیت کی بکسانیت نے پچھا ندازہ ہونے نہیں
دیا، دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم کے کپڑے پہنے باہر تشریف لائے، گھر
جاکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کے کپڑے ہیں، فوراً کپڑے بدلے، ابراہیم کے
کپڑوں کو تہد کیا، کودکی دھونی دی، کپڑے وشبود ارہو گئے اور ایک رومال میں کپڑے لیئے
اور عصر کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ابراہیم کا بھی یہی حال ہوا، فوراً کپڑے بدلے
اور مام شافعی کے کپڑے اہتمام سے تہہ کر عصر کی نماز کے لیے مبحد آئے، اب دونوں ایک
دوسرے کود کھر ہے ہیں اور مسکرائے جارہے ہیں، نمازختم ہوی تو ابراہیم آپ کے پاس
آکر کہنے گئے یہ آپ کے کپڑے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بی آپ کی پینیں اور بی تو آپ کے ہیں ہیں، بس یہ دونوں
کپڑے ہیں، میرے کپڑے بھی آپ ہی پہنیں اور بی تو آپ کے ہیں، ہی ، بس یہ دونوں
کپڑے تیں، میرے کپڑے بھی آپ ہی پہنیں اور بی تو آپ کے ہیں، ہی ، بس یہ دونوں
کپڑے آپ ہی پہنا کریں گے، ابراہیم دونوں کپڑے لے کر چیا گئے (1)۔

<sup>(1)</sup>آداب الشافعي ص/٩٢-٩٤

رقت قلبی

امام شافعی رحمة الله علیه رقیق القلب شخص سے ، دل میں نرمی وگداز تھا، ایک دفعہ حضرت سفیان بن عینیه کی مجلس میں حدیث پاک کا درس مور ہاتھا، دوران درس حضرت ابن عینیه نے رفت طاری کرنے والی ایک مبارک حدیث روایت فرمائی ، بس امام شافعی کی حالت غیر ہوگئ اور وہیں بے ہوش ہوگئے ، لوگوں کو اندیثہ محسوس ہوا کہ آپ انتقال کر گئے ، حضرت سفیان بن عینیہ تک لوگوں کا یہ خیال پہو نجا تو فرمایا ؛ ان کان مات فقد مات افضل اهل زمانه ، اگر امام شافعی کا انتقال ہوگیا تو سمجھ لوکہ اپنے زمانے کا افضل ترین شخص رخصت ہوا (۲)۔

#### نفاست

مزاج میں نفاست تھی اور صفائی ستھرائی کا بھی خاص اہتمام فرماتے ہے، امام بویطی فرماتے ہیں؛ کان الشاف عی عطیراً و کان غلامہ یأتیه کل یوم بغالیة یمسح بھا الاسطوانة التی یحلس علیها (۳) امام شافعی ہمیشہ معظر رہتے ہے، آپکاغلام روزانه عمدہ عطر کے آتا تھا جے اس ستون پر ال دیاجا تا تھا جس پر آپ فیک لگایا کرتے ہے۔ آپ کے شاگر دمجمہ بن عبداللہ بن الحکم فرماتے ہیں، میں امام شافعی کے خدمت میں حاضر تھا، میرے بائیں جانب دوات رکھی تھی جس میں میں قلم ڈبوڈ بوکر لکھر ہا تھا آپ نے مجھے دیھا تو فرمایا تمہیں معلوم ہونا جائے کہ لوگوں میں میں میں قلم ڈبوڈ بوکر لکھر ہا تھا آپ نے مجھے دیھا تو فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں میں میہ شہور ہے کہ جودوات اپنی بائیں طرف رکھتا ہے بیاس شخص کی حمافت کی جات ہے کہ بات ہے رہم)، یعنی جب تمہیں دا ہنے ہاتھ سے اور دا ہنی طرف سے لکھنا ہے تو ادب میہ ہے کہ دوات بھی د فنی طرف ہی رکھی جائے ، اور پور سے لیقتے پڑھنے کا کام کیا جائے۔

## اعتدال

مزاج اور کاموں میں بڑااعتدال پایا جاتا تھا، حدیث مبارک میں یہ جو وار دہواہے کہ ہرچیز کو اس کاحق وو ، اس پر آپ زندگی بھرعمل پیرا رہے، رات میں عبادت کی بھی خاص

<sup>(1)</sup> حلية الاولياء ١٣١٩-١٣١١ (٢) سير اعلام النبلاء ١٠/٨١

<sup>(1)</sup> ترتيب المدارك ١٣٢/١ (٢) الانتقاء ١٩٩/

ترتیب تھی، جس کی وجہ سے آپ کے کام بہت مرتب طریقہ سے پورے ہوتے تھے، حضرت رہے فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو تین حقوں میں تقسیم کرر کھا تھا، پہلے جھے میں تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول رہتے ، دوسرے جھے میں نماز پڑھتے ، اور تیسرے حصے میں آرام فرماتے ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ، آپ کے بارے میں یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، اس لحاظ سے آپ کی پوری رات عبادت ہے، علمی کام کرنا عبادت اور این جسم کواس کاحق دینے کی نیت سے آرام کرنا بھی عبادت ہے (1)

### حسن عبادت

رسول اکرم ( میرانیم ) نے حسن عبادت کی دعاء فرمائی ہے، اس کاسب سے بہترین مظہر نماز ہے، امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی تلاوت جس قدرا حجی تھی ، آپ کی نماز بھی حسن عبادت کا ایک نمونہ تھی ، حضرت ابرا ہیم بن محمد فرماتے ہیں ؛ مسا رأیت احداً احسس صلاء من محمد بن ادریس الشافعی (۲)، میں نے کسی کوامام شافعی رحمۃ الله علیہ سے برو هکر بہترین نمازیر مے والانہیں دیکھا۔

# صفائى كااهتمام

صفائی کا خاص اہتمام تھا،سفر کے دوران عام طور پر نہانے دھونے کا اہتمام رکھتے،
بالحضوص جمعہ کے خسل کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خسل جمعہ نہ سفر میں
چھوڑا نہ جاڑے میں (۳)، بیاس وقت کی بات ہے جب سفر نہایت پر مشقت ہوا کرتا
تھا، ایسی صورت حال میں بھی خسل جمعہ کو نہ چھوڑ نا بیہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ عام حالات
میں آپ کس قدریا کی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے۔

# بهادری وجراًت مندی

آپ علمی شخصیت تھے،اس لیے ذہن میں بیہ خیال آسکتا ہے کہ ہمت و بہادری اور

<sup>(</sup>١) تاريخ الاسلام ١٢٢/١٣ (٢) حلية الاولياء ١٣٣/٩

<sup>(</sup>m) تهذيب الاسماء و اللغات ا/22

شہرواری جیسے عملی کا موں سے شاید آپ کو مناسبت نہ رہی ہو، کیکن ایسی بات نہیں ہے، اس میدان میں بھی آپ بہت فائق سے، آپ کے شاگر و، سفر و حضر کے ساتھی آپ کے خدمت گذار حضر سے رہیج بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے بوک کان الشافعی رحمہ اللہ الشحع الناس و أفر سهم (۱)، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بوٹ سے بہا در اور اعلی درجہ کے شہروار سے، یہ بھی فرمایا بوکان ذامعرفۃ تامۃ بالطب والرمی (۲)، تیراندازی میں مکمل مہارت اور طب کی خوب واقفیت رکھتے سے، اس جرات مندی کا نتیجہ تھا کہ بوئی سے بوئی مصیبت پر گھراتے نہیں سے، انسان بیاوقات بوٹ بوٹ میدان سرکر لیتا ہے، کیکن فقر وفاقہ کے سامنے ڈھیر ہوجا تا ہے، آپ فرماتے سے؛ ما فیزعت من الفقر ہے، کیکن فقر وفاقہ کے سامنے ڈھیر ہوجا تا ہے، آپ فرماتے سے؛ ما فیزعت من الفقر (۳)، میں فقر سے بھی نہیں گھرائی ، یہ جملہ اپنے اندر بوئی گہرائی رکھتا ہے، اور اس سے بہی درس ملتا ہے کہ جو حضرات بلند ترین کارنا ہے انجام دیتے ہیں وہ ہمیشہ تو کل اور قناعت کی دولت سے مالا مال رہتے ہیں۔

حق گوئی

مشہور ومعروف بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ (۴) آپ کے بارے میں فرماتے ہیں؛ کان الشافعی من المریدین الناطقین بلسان الحق فی الدین (۵)،امام شافعی کا شاران حضرات میں ہوتا ہے جودین کے بارے میں ہمیشر حق ہولتے ہیں،مرضی مولی کی جا ہت رکھتے ہیں۔

لباس

آپ کالباس بھی میاندروی لیے ہوتا، نہ بہت مہنگاندگھٹیا، عمامہ باندھنے کامعمول تھا، بھی کھارٹو پی بھی پہنتے، اکثر و بیشتر موزے بہنا کرتے، ہرروز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت (۱) تھذیب الاسماء و اللغات ا/۸۲ (۲) ایساً ا/۸۵ (۳) ایساً ۲۵/۱

نہایت پختہ ہتیج سنت بزرگ، سری تقطی کے شاگرد، فقہ میں امام ابوثور کے شاگرد خاص، وفات ۲۹۴ ھ (۵) توالی التاکسیس ص/۱۰۱

<sup>(</sup>۳) جنید بن محمد بن جنید النهاوندی البغدادی این دور مین صوفیاء کرام کامام، علم مین

تھی،رات میں جھپ جھپ کرصدقہ وخیرات فرماتے،رمضان میں یہ کیفیت عروج پر ہوتی ،نادار و کمزورلوگوں پر بہت توجدر کھتے ،نہایت شریفانہ اور باوقار زندگی آپ نے بسر فر مائی (1)

#### عليه

امام شافعی جس طرح حسن سیرت سے آراستہ تھے،اللدرت العرّت نے حسن صورت میں بھی آپ کوممتاز رکھا تھا،اس سے قبل گزر چکا ہے کہ مصر میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کا پرنور چرہ دکھے کر بی لوگ متاثر ہوگئے تھے، پھر جب آپ کی با تیں سنیں تو بس سب گرویدہ ہوگئے،امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؛ کے ان ابیہ ض ، حسمیلاً، طویلاً،مھیباً،یہ حضب بالحناء، آپ بڑے سرخ وسفید حسین وجمیل دراز قامت اور بڑے بارعب تھے،مہندی کا استعال فرماتے تھے (۲) حضرت رہے فرماتے ہیں؛ کے الشافعی حسن الوجہ حسن الحلق محبباً الی کل من کان بمصر (۳)،امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین وجمیل تھے اور بڑے پاکیزہ اخلاق رکھتے تھے،مصر کے تمام علاء ہو اللہ علیہ بڑے حسین کے جوب تھے۔

#### ازواح واولا و

آپ کی ایک ہی زوجہ تھیں، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھیں، آپ کا نام حمدہ بنت نافع بتایا گیا ہے، آپ کی اولا دمیں دو بیٹوں اور ایک صاحبز ادی کا ذکر ملتا ہے، آپ کا نام حمدہ بنت نافع بتایا گیا ہے، آپ کی اولا دمیں دو بیٹوں اور ایک صاحبز ادی کا نام میں ذکر ملتا ہے، آپ کے قاضی بھی رہے، دو سر نے فرزند کا نام بھی محمد ہی تھا، جو آپ کی لونڈی کی طن سے تھے، آپ کی کنیت ابوالحن تھی، آپ بھی قاضی بنے (۴)، آپ کی صاحب زادی کا نام زینب تھا، جو آپ کے چیاز ادبھائی سے بیاہی گئیں (۵)

<sup>(</sup>۱) توالى التأسيس ۱۲۳ (۲) البداية والنهاية ۲۵۳/۱۰ (۳) تهـذيـب الاسـمـاء واللغات ا/۸۲ (۴) الامام الشافعي عبدالغني الدقر ص/۹۲ (۲) ال**يشاً** ص/۹۲

#### تقنيفات

آپی تفنیفات بہت ساری ہیں، جن میں کتاب الام سب سے زیادہ مشہور ہے، یہ کتاب بذات خود کئی کتابوں یا اجزاء کا مجموعہ ہے، اگر اس کے ہر ہر جزء کو ایک کتاب قرار دیا جائے تو پوری کتاب الام حافظ ابن جمر عسقلانی رحمۃ للدعلیہ کے بقول ایک سوچالیس سے زائد کتابوں پر مشمل ہے (۱)، آپ کی دوسری کتاب الرسالة بھی بہت مشہور ومعروف ہے اس میں بھی ایک قدیم ہے جو بغداد کی تصنیف ہے اور دوسری جدید ہے جومصر کی تصنیف ہے، فی الوقت جو کتاب الرسالة کے نام سے مشہور ہے وہ جدید ہے، قدیم کے بارے میں حضرات علاء کا کہنا ہے کہ وہ مفقو دہے، واللہ اعلم۔

حضرت رہیج بن سلیمان فرماتے ہیں ، میں نے امام شافعی کوخواب میں دیکھا تو پو چھا ؛ ما فعل اللہ بك ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا ، آپ نے کہا ؛ آنا فی الفر دوس الاعلیٰ ، میں فردوس اعلی یعنی سب سے اونچی جنت میں ہوں ، میں نے پوچھا کیوں ؟ فرمایا : بکتاب صنفته و سمیته بالرسالة ، ایک کتاب کی وجہ سے جومیں نے تعنیف کی اور اس کانام الرسالة رکھا، (۲) ان دومشہور کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری تعنیفات ہیں ، وہ در جن سے بندگان خداکو بہت فا کدہ پہنچا، باقی مسلک شافعی پر جو بھی کتابیں کھی گئی ہیں ، وہ در حقیقت آپ کی تصنیفات کا تسلسل ہے۔

#### اساتذه وتلامذه

آپ کے اساتذہ کرام کی فہرست بھی طویل ہے، جمیں سب سے نمایاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اللہ علیہ آپ کے مشہور اساتذہ میں شامل ہیں۔ مشہور اساتذہ میں شامل ہیں۔

آپ کے شاگر دول کی تعداد بھی خاصی ہے، آپ کے عراقی متاز شاگر دول میں سب سے نمایاں امام احمد بن صنبل رحمۃ اللّٰہ علیہ ہیں ، آپ کے علاوہ امام ابوثور ، امام زعفرانی اور

<sup>(</sup>۱) توالی التأسیس ص/۱۵۵ (۲) تاریخ دشش ا۵/ ۳۹۸

حسین بن علی الکراہیسی بھی آپ کے انتہائی متنازعراقی شاگر دیتھے۔

آپ کے مصری شاگر دول میں امام مزنی سب سے مشہور ہیں ، آپ کے علاوہ امام بویطی ، حضرت رہے ہیں ، آپ کے علاوہ امام بویطی ، حضرت رہتے بن سلیمان المرادی بھی بہت مشہور ہیں ، ان تمام کے علاوہ کئی تامور محد ثین بھی آپ کے شاگر دہیں جن میں امام حمیدی ، حضرت یونس بن عبدالاعلی ، حضرت حرملہ بن سیحی زیادہ نمایاں ہیں۔

امام شافعیؓ کے مشکبار تذکرہ کا اختتام آپ ہی کے چندا قوال پر کیاجا تاہے۔



# جهان حكمت

عالی مقام شخصیات کی باتیں بھی اپنے اندرعلم وحکمت کے خزانے رکھتی ہیں، امام ثافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلمات ہی پراگر تحقیق نظر کی جائے تو ایک تصنیف تیار ہو سکتی ہے، ذیل میں ہم آپ کے بعض کلمات پیش کرتے ہیں، جنکوعلم و حکمت کے بھرے ہوے موتی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

### ا-بری صحبت سے پر ہیز

صحبة من لا ينحاف الله عار (۱) خوف خداسے خالی لوگوں کی صحبت باعث شرم ہے وا،

# ۲-سب سے بڑاظلم

اظلم الظالمين لنفسه الذي اذا ارتفع حفا أقا ربه ، وانكر معارفه واستخف بالأشراف ، وتكبر علىٰ ذوى الفضل، (٢)

ا پنی ذات پرسب سے زیادہ ظلم ڈھانے والا وہ ہے، جسے بچھاو نچا مقام ملتا ہے تو رشتہ داروں سے آئکھیں پھیرلیتا ہے، جان بہچان کےلوگوں کوفراموش کر دیتا ہے، باعز ت لوگوں کےساتھ ذلت آمیزرو بیر کھتا ہے،اور با کمال لوگوں پراپنی بڑائی جتاتا ہے۔

## ۳-بلندی سے اتار نے والی چیز

سئل ايّ الأشياء اوضع للرّحال ، فقال ، كثرة الكلام ، واذاعة السر ، والثقة

(۱) الانتقاء //٩٩ (۲) الانتقاء ٩٩/١

بكل واحد\_

آپ سے دریافت کیا گیا،لوگول کواو نچائی سے اتار نے والی چیزیں کیا ہیں، فرمایا بہت بولنا،راز فاش کرنا،اور ہرا یک پر بھروسہ کرلینا۔(1)

### ٣- لا علاج امراض

ثلاثة اشياء ، ليس لطبيب فيها حيلة ، الحماقة والطاعون ، والهرم ، (٢) تين چيزين الي بين كرسكتا، تين چيزين الي بين كرسكتا، حماقت، طاعون اور برهايا، ان كاكوئي علاج نهيس\_

### ۵-خودشناسی

من عرف نفسه لہ یضرہ ما قبل فیہ ،(۳) جس نے اپنے آپ کوچھے کیجان لیا،لوگ اس کے بارے میں جو چاہیں کہیں اسے کچھ نقصان نہیں۔

### ۲-خودداری

من لم یکن عفیفاً لم یزل سحیفاً، (۴) جواپنادامن محفوظ نہیں رکھتاوہ ہمیشہ بے وقعت رہتا ہے۔

# ۷-زہدگی اصل بنیاد

کیف یز هد فی الدنیا من لا یعرف قدر الآ حرة (۵) جوآخرت کی قدرو قیمت سے واقف نہیں وہ دنیا سے بے رغبت کیسے رہ سکتا ہے۔

# ٨- دنيا سے رہائی

و كيف يخلص من الدنيا من لا يخلو من الطمع الكاذب (٢) جوجموفي موس سے خالى نہيں وہ دنيا سے كيسے آزادره سكتا ہے۔

- (۱) الانتقاء ا/ ۱۰۰ الانتقاء ا
  - الانتقاء ا/١٠٠ (۵) الانتقاء ا/١٠١ (٢) الانتقاء ا/١٠١

### ٩- فيضانِ كلام

كيف ينطق بالحكمة من لا يريدبقو له الله عزو حلّ (١)

جواپی باتوں سے اللہ کی رضاً مندی نہ چاہے، اسکی زبان سے حکمت کے موتی کیے بر آمد ہو سکتے ہیں۔

#### ۱۰ بردباری

الحلم انصر من الرجال ، فأ ول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الحاهل(٢)

برد باری مدد گارلوگوں سے بڑھ کرمددگار ثابت ہوتی ہے، برد باری کا اولین فائدہ بیہ ہے کہخودلوگ ہی جاہل کےخلاف ایسٹخض کی حمایت کرتے ہیں۔

### اا-مائے رےانسان

رياضة ابن آدم أشد من رياضة الدوابّ(٣)

تربیت کے ذریعہ انسان کو قابومیں رکھنا جانوروں کوسٰدھانے ہے کہیں زیادہ مشکل ہے۔

# ۱۲-عزت کی بنیاد-تقو کی

من لم تعزّ ه التقوى ، فلا عز له (٣)

جوخوف خدا کے ذریعہ عزت پاندسکااس کے لیے عزت پانے کا کو کی راستہیں۔

# ۱۳-علم-رقی کی بنیاد

من ارا د الدنيا فعليه با لعلم ، ومن اراد الآ حرة فعليه بالعلم(٥)

جودنیا جاہ، وہ علم حاصل کرے، جوآخرت جاہے وہ بھی علم حاصل کرے

# ۱۳-فضول گوئی کابار

لا تتكلم فيما لا يعنيك ، فانك اذا تكلمت بالكلمة ملكتك

(۱) الانتقاء ا/١٠١/ ) اليشا(٣) الانتقاء ا/٩٩ (٣) المجموع ا/١٢ (٥) المجموع ا/١٢

ولم تملكها(١)

فضول نہ بولو، کوئی بات ایک د فعہ زبان سے نکل جاتی ہے، تو وہ تمہاری گرفت سے نکل جاتی ہے، اللے تم اس کی گرفت میں آ جاتے ہو۔

۱۵-رضائے الہی

يونس بن عبدالاعلى سےفرمايا؛ لـوا حتهـدت كـل الـحهد على أن ترضى الناس كلهـم فلا سبيل ، فأخلص عملك ونيتك لله عز و جلٍ\_(٢)

تم پوری کوشش کرڈ الوتب بھی تمام لوگوں کوخوش کرناممکن نہیں ،اس لیے اپنی نیت اور اپنے کام کوبس ایک اللہ کی لیے خالص کرو۔

١٦- دنيا كي غلامي كالصل سبب

من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبو دية الأهلها\_ (٣) ونيا كى خوا بشات جس پرسوار بوجا كيس الل دنيا كى حيا كرى اس كامقدر بنتى ہے\_

ےا- دل کی آ زادی شہنشاہی

ومن رضی با لقنوع زال عنه البحضوع\_(۴) جوکم پرراضی رہتا ہے وہ کسی سے دبتانہیں۔

۱۸- دوستی کاحق

لا تقصر في حق اخيك اعتما داً على مودته\_(۵)

اپنے دوست کی محبت پراعتماد کی وجہ ہے اس کے حق میں بھی کمی نہ کرنا۔

١٩-عقل لامحدودنبيس

ان للعقل حداً ينتهي اليه ، كما أن للبصر حداً ينتهي اليه\_(٢)

عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے،جس سے وہ آ گے بڑھنہیں عمتی ،جس طرح نگاہ کی ایک

(۱)المجموع ۱۳/۱ (۲)المجموع ۱۳/۱ (۳)المجموع ۱۳/۱

(٣) المحموع ا/١٦ (٥) المحموع ا/١٦ (٢) توالى التأسيس /١٣٨٨

حد ہوتی ہے جسے وہ پارٹہیں کرسکتی۔ ۲۰ - مقام علم

ما تقر ب الى الله تعالىٰ بشى بعد الفرائض افضل من طلب العلم-(١) فرائض ك بعدطلب علم سے بڑھ كراللہ سے قريب كرنے والى كوئى چيز نہيں۔

<sup>(1)</sup> المجموع I/II

# مراجع ومصادر

 (١) آداب الشافعي ومناقبه: عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي شيخ الاسلام زكريا الانصاري (٢) أسنى المطالب: (٣) الاصابة في تمييز الصحابة: حافظ ابن حجر العسقلاني (احمد بن علي) ابن القيم (محمد بن ابي بكر) (٤) اعلام الموقعين: زركلي ( خير الدين بن محمود ) (٥) الاعلام: ابن كثير ( ابو الفداد ،اسماعيل بن عمر ) (٦) البداية والنهاية: سيوطي ( جلال الدين بن عبد الرحمن ) (٧) بغية الوعاة: (A)بيان خطأ من اخطأ على الشافعي: بيهقي (ابوبكر احمد بن الحسين) ذهبي (شمس الدين محمد بن احمد) (٩) تاريخ الاسلام: خطیب بغدادی (ابو بکر احمد بن علی) (۱۰)تاریخ بغداد: ابن عساكر (ابو القاسم على بن الحسن) (۱۱)تاریخ دمشق: سخاوي (١٢) التحفة اللطيفة: (١٣) تذكرة السامع والمتكلم: بدرا لدين محمد أبن ابراهيم قاضي عياض (عياض بن موسىٰ المالكي) (١٤) ترتيب المدارك: ابن كثير ( ابو الفداد ،اسماعيل بن عمر) (١٥) تفسير القرآن العظيم:

(١٦) تقريب التهذيب:

حافظ ابن حجر العسقلاني (احمد بن علي)

```
(۱۷) تهذیب الأسماء و اللغات:امام نووی آ (محی الدین بن شرف)
 حافظ ابن حجر العسقلاني (احمد بن علي)
                                             (۱۸) تهذیب التهذیب:
   حافظ مزّى ( جمال الدين يوسف بن زكي)
                                              (١٩)تهذيب الكمال:
 حافظ ابن حجر العسقلاني (احمد بن علي)
                                             (۲۰) توالي التأسيس:
   ابو نعيم الاصفهاني (احمد بن عبد الله)
                                                (٢١)حلية الاولياء:
      الامام الشافعي (محمد بن ادريس)
                                         (٢٢)ديوان الامام الشافعي:
                محمد بن على الحسيني
                                           (٢٣)ذيل تذكرة الحفاظ:
                                                    (٢٤)الرسالة:
       الامام الشافعي (محمد بن ادريس)
        (٢٥)سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألباني محمد ناصر الدين)
          ابو داؤو دُهُ (سليمان بن أشعث)
                                              (٢٦)سنن ابي داؤود:
الذهبي (شمس الدين بن محمد بن احمد)
                                             (٢٧)سير اعلام النبلاء:
           الحنبلي (عبدالحي بن احمد)
                                             (۲۸)شذرات الذهب:
       ابن الجوزي (عبدا لرحمن بن على)
                                               (٢٩)صفة الصفوة:
     عقیلی (محمد بن عمرو بن موسیٰ)
                                                    (٣٠)الضعفاء:
                ابو الحسين بن ابو يعليٰ
                                             (٣١)طبقات الحنا بلة:
        امام سبكي (تاج الدين بن على)
                                             (٣٢)طبقات الشافعية:
                           ابن الجزري
                                                (٣٣)غاية النهاية:
 حافظ ابن حجر العسقلاني (احمد بن علي)
                                                  (٣٤)فتح البارى:
   الذهبي (شمس الدين محمد بن احمد)
                                                   (٣٥)الكاشف:
         متقى هندى على بن حسام الدين
                                                 (٣٦) كنز العمّال:
(٣٧)المجموع (شرح المهذب):امام نؤوي (ابو زكريا محى الدين بن شرف)
                                                 (٣٨)مرآة الجنان:
                  عبد الله بن اسعد اليافعي
```

(٣٩) معجم الادباء: ياقوت الحموت الموت

(٤٠) المنتظم في تاريخ الملوك والامم: ابن الحوزي (عبد الرحمٰن بن علي)

(٤١) الوافي بالوفيات: خليل بن ايبك (صلاح الدين)

(٤٢) الامام الشافعي: عبد الغني الدقر

(٤٣) آثار امام شافعي: محمد ابو زهرة (ترجمه رئيس احمد جعفري ندوي)

